

(E82) چامع مسجد تكيينه A-977 بلاك في الأنجر بوروسيم لا مور موبائل: 4274936-0300

SZÁZÁZÁZÁYÁYÁZÁZÁZÁZÁZ



اسم ذات ك تفدر مبارك كواعلى صفرت قطب الاقطاب ميال شير محد ما ب قدر مرا اس ني الي وست مبارك سي ترتيب و يا اور فوش عطاقش و لكار سي مرين فر ما يا اوراً پ ك براور حقيق قطب الاقطاب معفرت ميال فلام الله المعروف الى ما مبار ارسية خصوصى طور برقف بلى ي وطريقت المن علم له فى صفرت علا محد يو سف على ما مب حميد مراطق كوعظا فر ما يا اوراً پ كى طرف سي بندة الاجتر منيو احدد يوسفى (ايم اس) عرياطى ما بنامه السيدها و استه "كا يورف براوران طريقت اوراح باب كيلية شاكع كيا -تراعيل منيراحد ايوسفى من بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ

واتاكونكون؟

رتاليف

منیراحمر بوسفی (ایم-اے) مدراعلی ماہنامہ''سیدھاراستہ''لاہور

(12/624)

جامع مسجد تكبينه

042-36823128 باك بالما ، مجر پورهٔ چائيسيم لا مو 1823128 1100-A



| San Shi |                                                                     |                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|         | فهرست مضامین                                                        |                  |
| صغيبر   | عنوان                                                               | برشار            |
| K       |                                                                     | ا_ جمله حقوق-    |
| *       | -0                                                                  | ۲_ فهرست مضایی   |
| 4       |                                                                     | ٣_ بفيضان نظر-   |
| 4       |                                                                     | ٣- إنشاب-        |
| ٨       |                                                                     | ۵۔ توضِ ناشر ہے  |
| 9       |                                                                     | ٢- تيش لفظ-      |
| Ir      | St. St. Time                                                        | ے۔ واٹا کے معنی۔ |
| 11      |                                                                     | 1 clas 600 5     |
| 19      |                                                                     | ۹۔ أحاديثوما     |
| P+      | كي صدقة حلال نبيس-                                                  |                  |
| rr      |                                                                     | اا۔ داتاصاحب     |
| rr      |                                                                     | ١٢_ مخلوق 'مولا  |
| rr      | ى حضرت سيّد نا مولى على ﷺ-                                          |                  |
| tr      | ورعورت كيموني-                                                      | אור המילינית ב   |
| ry      | نیں کہ بزرگوں کودا تا بنایا جائے؟                                   | AKAMI 10         |
| 14      | نبير لکھنے والوں کو اغتباہ۔                                         | الا مُن كُون     |
| M       | ت مباركه كالمح تفسير-                                               | 1111115 12       |
| p**     |                                                                     | ۱۸ د راسفارش     |
| PP      |                                                                     | ١٩ آيات مبار     |
| rr      | ارفر شعة كافي بين؟                                                  |                  |
| rr      | تَا مَنْ بِعَشْ عليه الرحمه كامشن-<br>"تا من بعش عليه الرحمه كامشن- | 11 car 20 F1     |
| rz      | ، بعد حاجت روا کی فرمانا۔                                           | College Mr       |

|                                                          | -       | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ن بحق مؤلف محفوظ ہیں                                     | ملهحقوذ | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " دا تا کون کون؟"                                        | :       | ام الآب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| منیراحد یوسفی (ایم-اے)                                   | 1       | مؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مدىراعلى ما بهنامه "سيدهاراسته" لا جور-                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محرعثان على يوسني حافظ محمطيم احمد يوسني مسيف الله يوسني | :       | کپوزر و ڈیزائنر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الِوَكِرِ كِينِورْ بِينْرُ 36846677                      | :       | کپوزنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| صاحبزاده حافظ ليل احد يوسني علامه محدرضوان انوريوسني     | :       | پروف ریدنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دشيداح چنوعه يوخني (ايرا بدايداي)                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فروری ۲۰۱۰ ء بمطابق صفرالمظفر ۱۳۴۳ اھ                    | ;       | سناشاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عطائے تکیینہ پرشرز (رائل پارک)لا ہور                     | :       | پرفتگ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| n••                                                      | 1       | پېلی مرتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۰ روپي                                                  | ;       | at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| صا جزاده بشيراحمه يوسفي                                  | 4       | نا شرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صاحبزاده حافظ ليل احمد يوسني                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صاحبزاده محمدا بوبكرصديق يوسفى زمزى                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| www.seedharastah.com                                     | يُدريس  | ويبسائك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| info@seedharastah.com                                    | يى      | ای۔ میں ایہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

| 91    | ٣٨ - أمّ المؤمنين حضرت سيّده عا تشه صديقه رضي الله عنها فرماتي بين         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 90    | ۳۹۔ میت بولتی اور ستی ہے۔                                                  |
| 94    | ۵۰ میت بیجانتی ہے۔                                                         |
| 94    | ۵- مر دول کا پی زیارت کرتے والوں کو پیچانا۔                                |
| 9.4   | ۵۲ مرتے کے بعد کلام۔                                                       |
| 99    | عوه- حضرت إمام بخارى رحمه الله تعالى قرمات بين_                            |
| 1+1   | ۵۴۳ ساع مو تنی کے سلسلہ میں غزوہ پدر کاتفصیلی واقعہ۔                       |
| 1+1   | ۵۵- غزوه بدر کے مُر دُودوں اور کھار کے مُر دوں سے گفتگو پر بحث             |
|       | كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔                                                       |
| 1+1   | ۵۷ - قبرے سور دُمُلک کی تلاوت کی آواز۔                                     |
| 1+1   | ۵۷۔ مرز دوں اور زندوں میں فرق۔                                             |
| 1.4   | ۵۸- انبیاء کرام علیم السّلام کے اُجسام کوئٹی بیں کھاتی۔                    |
| 1+4   | ۵۹- الله الله الله كانبياء كرام عليهم السلام زنده موت بين-                 |
| 1 • 9 | ٢٠ - مختلف تراجم ملاحظه فرما تميل _                                        |
| 111   | ۲۱ - سرکارکا نات علی کو رکارنا _                                           |
| 111   | ۲۲۔ وصال کے بعد قبر انور پر حاضری اور گنا ہوں کی بخشش کے لئے               |
|       | يكاراوردُها_                                                               |
| 110   | ۲۳- حضرت اسرافیل الظیما کامر ووں کو پکارنا۔                                |
| 110   | ۲۲- حضرت ابرا أبيم الطليط كالمر دول كو يكارنا_                             |
| 114   | ۲۵_ من گفرت ترجمه                                                          |
| IIA   | ۲۷۔ تفسیرائن کثیر میں ہے                                                   |
| 119   | ۲۷ ۔ تفیر مدارک میں ہے تغییر طبری میں ہے تفییر درمنثور میں ہے۔             |
| 110   | ۲۸- تغیرروح المعانی میں ہے۔                                                |
| 114   | ۱۸۔ تغییرروح المعانی میں ہے۔<br>۱۹۔ تغییر مظہری میں ہے تغییر قرطبی میں ہے۔ |

| M   | ۳۳- شاہ ولی اللہ محدیث وہلوی علیہ الرحمہ کے والدگرامی کا واقعہ۔                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| mm  | ۲۳- وصال کے بعد فیض جاری رہتا ہے۔                                                 |
| m   | ۲۵- تاریخ دا تااورنایاک د جنیت کا اظهار                                           |
| ۵۱  | ٢٦ شرك كيا ہے؟                                                                    |
| Yr. | ۲۷۔ تقبیر قرطبی۔                                                                  |
| 44  | ۱۷_ تفییر قرقمیی'<br>۲۸_ تغییر جلالین وتفییر مظهری _<br>۲۹ ستفسرای در مرتفسر کشفی |
| 41  | -0 1/2 1/2 1/2                                                                    |
| 41" | ٣٠- تغييرانقخ القدير_                                                             |
| 44  | ا٣- تفسيرروح البيان_                                                              |
| 41  | ١٣٢ يفسيرابن كثير-                                                                |
| YA  | ٣٣- تغييراحس البيان-                                                              |
| YO  | ٣٨- تفير بحرالحيط-                                                                |
| 4.  | ٣٥- مِنْ دُوِنِ اللهِ كَاتفسيل الاحظافريائين!                                     |
| 4.  | ٣٦- دُونِ كَيْ معنول مِن استعال موتا ہے۔                                          |
| 44  | ٣٧- ولى مِنْ دُونِ اللهِ كون؟                                                     |
| 44  | ٣٨ - الله تبارك وتعالى ئے محبت _                                                  |
| 44  | ۳۹- قرب كا وسيله بت يا اولي <sub>ا ع</sub> الله؟ مشركين كاعقيده_                  |
| Al  | ۳۰- الله والول سے دوئتی تھم البی ہے۔                                              |
| 14  | اهم تغيير ضياء القرآن الم                                                         |
| ۸۸  | ٣٢ - اختيار مصطفی کريم رؤف ورجيم عنطیقي _                                         |
| ۸۸  | ١١٦٠ - حفرت ربيه بن كعب الله سفر مايا ما تكور                                     |
| 19  | ۱۳۳۷ حفزت ابوبرده منظم کوعنایت                                                    |
| 9+  | ۵۵- حفرت فزيمه بن فايت دي كوابي _                                                 |
| 91  | ٢٧١ - حفرت على الماكومالت جنابت مين موريس آنے كى اجازت_                           |
| 91  | ٧٧- الله الله الماريم رؤف ورجيم علي كواختيار عطافر مايا                           |

#### إنتساب

بندہ ٹاچیز اپنی اِس ٹالیف کواُن اٹل ایمان کے نام منسوب کرتا ہے جواپی زندگیاں اللہ تبارک وتعالی اور رسول کریم علیہ اللہ بیت عظام ﷺ 'صحابہ کرام اور بزرگانِ دین رحمہم اللہ تعالی کے بتائے ہوئے اُحکامات کے مطابق بسر کرتے بیں اور اللہ تبارک وتعالی کی عطا کو مانتے ہیں نیز می کریم روَف ورجیم علیہ کے فیضانِ کرم اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے روحانی تصرف کے قائل ہیں۔

نیاز کیش منیراحمد بوسفی عفی عنہ

# بفيضان نظر

قطب جلی، پیرطریقت، ربیر شریعت،
نیر او پی شرافت، مصر محبت، زبدة العارفین،
پیکرای رووفا، عاشق مصطفی، فنافی الرسول،
پروانهٔ تو حید ورسالت، این علم لدنی،
حضرت قبله علا مدمولانا
حاجی محمد یوسف علی گلینه صاحب
فقشهٔ ندی ، مجددی، قادری، چشی، سروردی
قدس ر دالعزیز

مرکز انوار و تخلیات آستانه عالیه پیلیگوجرال شریف چک نمبر۲ کاگ -ب پخصیل مندری شلع فیصل آباد

قرآن مجید الله تبارک وتعالی کا کلام ہے جس میں کسی تتم کا تضاد اور تکراؤ لل ا اگر تشاد سنا جائے تو سے بیان کرتے والوں پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں كانتاذ جى تضاو ہے۔ كيونكماللەتبارك وتعالى كا إرشاد مبارك ب: "أگرقر آن مجيد

قرآن مجيد كى آيات مباركه كا ايك توسياق وسباق عدمطالعد كرنا عاب ووسرے ایک آیت مبارک کی تشریح دوسری آیت مبارک سے علاش کرنی جا ہے۔ جب آیات مبارکہ کے ربط کو توڑیں مے یا اعراض کریں محق مسائل میں اُلجھاؤ پیدا ا وجائے گا۔ سلحماؤ کے لئے ربط آبات مبارکدام لازم ہے۔مثلاً اللہ تبارک وتعالیٰ آیک عَمَّام رِفْرِما تا بِن وَ كَفْلِي بِاللَّهِ وَلِيًّا "اورالله (تارك وتعالى) ولى مدد كارووست كَافَى مِ "جَبَدومر عمام رِفرماتا مِ: إِنْهَا وَإِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ المُنُوا الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلْوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ٥ "تهارك دوست بین الله (جارک وتعالی) أس كے رسول (عظی ) اور ایمان والے (جو) كه المازين قائم كرتے بيں اور زكوة ويتے بيں اور اللہ (جارك وتعالی) كے حضور جھكے

اب كوكن و تحفلي بالله وَلِيًّا واليَّآيتِ مبارك كويرُه كريه يج كه الله تبارک وتعالی جل مجدة الكريم كے سواكوئي ''ولئ' نہيں الله ہى ولى كافی ہے تواہيے المخص کی سوج پرسوائے افسوں کے اور کہا ہوسکتا ہے۔ کدابیا مخص اپنے اِس ناقص خیال اورسوچ سے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچار ہاہے۔ پچھالی ہی کیفیت' وا تا کون؟'' کے مصنف کی ہے۔جس نے جوول میں آیا لکھ دیا اور بید خیال نہیں کیا کہ میں قرآن مجيدي سيح تشريح كرربابول ياقرآن مجيدى آيات مباركه كى تشريح الله تبارك وتعالى

بندة ناچز ظیل احمد یوسنی و برادرا کبرصا جزاده بشیراحمد یوسنی (ایم یی مایس) اور برادر اصغر محمد ابو بكرصد يق يوسنى زمزى كے والد محترم بيرطر يقت رہبرشر بعت عالم بالمل صوفي بإصفاحضرت علامه منيراحمد يوسفي (ايم اع) مذظله العالي كي يتصنيف "داتا كون كون؟" آج ك إس دور مين جب كربعض لوگ بركسي كو إسلام ے خارج الله الله كارف سے بوتا تو إس ميں إختلاف كثير بوتا"-كرنے پر تلے ہوئے جي شرك اور كفر كے فتوے لگار ہے جي اور بعض نے تن سائی باتوں اور گراہ لوگوں کے چھے چل کر میچ العقید وسلمانوں کو دین اِسلام سے خارج كرنے كا شيك لے ركھا ہے أيسے حالات ميں بية اليف اطيف صحيح معنوں ميں قرآن مجید واحاد مید مبارکد کی ترجمانی کرتی ہے۔ سیح العقیدہ لوگوں کے لئے سے کتاب تقویت ایمانی کا ذریعہ ہے جبکہ می رائے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لئے مشعل راہ ہے اس مطالعہ بھی ہوئے لوگ اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔

والدمحر معضرت قبله علامه منراحد يوشي (ايم اع) مد ظله العاني كي إس ك علاوہ ویکر تصنیفات بھی معاشرے کوسنوار نے اور لوگوں کے دِلوں میں اللہ تیارک و تعالى جل مجدُ والكريم اورحضور في كريم رؤف ورجيم عظي اور بزرگان دين رهم الله تعالی کی محبت پیدا کرنے کا بہترین ذریعید وروسیلہ ہیں۔

الله تبارك وتعالى سے دُعا ہے كہ جارے والدمحتر م قبله علامه منیراحمہ ہوغی صاحب کوهم خصری عطافر مائے اور جمیں اُن کی طرح عالم باعمل ہونے اور وین اسلام ک خدمت کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین! بجادسیّدالرسلین علیہ ۔

دُعاؤں کے طالب حافظ يل احمد يوسفي صاحبزاده بشيراحد يوسفي صاجزاده محمالو بمرصد لق يوعى زمزى واتا كون؟ كے مصنف نے ويگر بزرگوں كے جو اقوال لكھے جي اُن كا مقصدومَد عا بھى واضع ہے كہذاتى طور پراورمستقل بالذات كى كواضتيار نہيں اور سيہ بالكل سے اور برحق ہے جس كو جوخو بي شان اور طاقت ملى ہے ووسب اللہ تبارك وتعالى كى عطاكردہ ہے اور عطاكا نہ ماننا قرآن مجيد كا إنكار ہے۔ اور يكى إنكار داتا كون؟ كے مصفف كاعقيدہ ہے۔

یدو تا چیز نے اپنی اِس تالیف" داتا کون کون؟ "مین" داتا کون؟ " کے مشاکد کے اپنی اِس تالیف" داتا کون؟ " کے مستقد کی من گدرت تغییراور نظراتوں کا جواب قرآن مجیداور اُحادیث میار کہ سے دیا

ہارگا و خداوندی میں وُعاہے اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود و مطلق و بسیط و ہے حدجل جلالہ اِس کوشش کوشر ف قبولیت عطافر مائے اورلوگوں کو گمراہ کرنے والے افراداور ہے راہ رومفکرین اورمفسرین ہے محفوظ فرمائے۔ آمین ا

خیراندیش منیراحمہ بوسفی عنی ہنہ جل محدة الكريم كم مقصد ومدعا كے خلاف كرر بابول-

واتا کون؟ کے مصقف نے اپنی بات کو یج ثابت کرنے کے لئے جو پھی لکھا ہے، سب پھی مُن گھڑت اور ڈائی ناقص نظریات کا مجموعہ ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ 'اعتباہ فی سلاسل اولیاء' کے صفحہ نبر ۱۳۲۲ پرایک مشہور ومعروف ورد ''اوراؤنجیہ شریف' کے بارے میں لکھتے ہیں: ''بیا یک بٹرار چارسواولیاء کے متبرک کلام سے جمع ہوا ہے اور فتح برایک کی ان میں سے ایک کلمہ میں ہوتی ہے' جوحضوری کے ساتھ اپنے پر لازم کر لے اُس کی برکت اور صفائی مشاہدہ کرے گا'۔

اورادِ فِتي شريف ميس ستره صيغول اورحرف ندا" يا" كيساته الصلوة والسلام

فين كيا كياب-جي

اَلصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذَّنِينَ الصَّلُومُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذَّنِينَ

#### داتا كون؟

غیر مقلدین کے ایک نام نہاد'' مقارِ اسلام'' اور''مفتی'' عبدالرجان صاحب نے'' واتا کون؟'' کے عنوان سے ۴۸ صفحات پر مشتمل ایک کتاب شائع کی ہے جس میں اہلی ایمان کو مشرک اور کا فر ثابت کرنے کی نا مناسب اور غیر اسلامی قابل فرمت حرکت کی ہے ۔ایے مقار اور مفتی وہ لوگ ہیں جوایئے فدموم عزائم کی تسکین کے لئے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ تے رہتے ہیں اور اپنی وال روٹی کا چکر چلاتے رہتے ہیں اور اپنی وال روٹی کا چکر چلاتے

ہے۔ زیرِ بحث کتاب کے مؤلف کا انداز تحریراً س کے دہنی انتشاراور قرآنِ مجید اوراً حادیث مبارکہ سے بے خبری کا پتادیتا ہے۔

اسلام اُمن وسلامتی، شائنتگی اور شرافت کا درس دیتا ہے۔ محرکتاب کے مطالعہ سے پہاچتا ہے کہ مؤلف کا شائنتگی ،شرافت اوراً من وسلامتی سے کوئی تعلق نہیں۔

قبل ازیں کہ اِس فرقہ وارانہ کتاب کی حقیقت بیان کی جائے، قار نین کرام کو اِس بارے میں مطلع کرنا مناسب ہے کہ مؤلف کتاب پہلے دیو بندی تھے پھر مسئلہ تراوی کی بنیاد پر''و ہائی تقلیدی'' ہوگئے۔ایسے لگتا ہے اگر کسی شیعہ رافضی نے ''متعہ'' کے مسئلہ میں قائل کرلیا تو''حجہ اللہ '' ہوجا تیں گاورا گر کسی مرزائی نے قائل کر

لیا تو ' خلیفهٔ غلام قادیال' ' ہوجا کیں گے۔ قار کین کرام زیر بحث کتاب میں آیات قرآ دیے، اَحادیثِ مبار کہ اور اقوال بزرگان دین کوتو ژمروژ کر پیش کیا گیاہے۔

#### دا تا کے معنی

وا تا ہندی کا لفظ ہے اور فہ کر ہے اُردوش بھی بولا جا تا ہے۔ اِس کے معنی ایس (۱) دینے والا کئی فیاض (۲) راز ق خدا (۳) ورویش فقیر سائیں۔

قرآنِ مجید میں لفظ '' وا تا'' نہیں آیا۔ اُردواور ہندی زبان میں بولا جا تا ہے۔ ہرتی اوردینے والا کووا تا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ عقیدہ رکھنا لاڑی ہے کہ اللہ تبارک وتعالی کے سواہر دینے والا اللہ تبارک وتعالی کے دینے ہوئے میں ہے دیتا ہے۔ جبکہ رب العالمین اپنے ذاتی فرانوں ہے دیتا ہے۔ اللہ تبارک وتعالی ذاتی دینے والا ہے اور طوق عطائی دینے والا ہے اور طوق عطائی دینے والی ہے رسول کریم علی فی فرماتے ہیں: اِنسَمَا اَنَا قَالِمِسْمُ وَ اللّٰ ہُوں اللہ تبارک وتعالی میں اِنسَمَا اُن اِسْمَا فَا اِسْمَا اِسْمَا اِسْمَا وَ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اِللّٰہِ ہُمَا ہُمِنَا ہُمِنَا ہُمِنَا ہُمِنَا ہُمِنَا ہُمَا ہُمِنَا ہُمَا ہُمِی ہُمِنَا ہُمَا ہُمَا ہُمِنَا ہُمَا ہُمِنَا ہُمَا ہُ

| رسول كريم عليه | ومرية مرابي جيدين العاط اوراسي<br>الله تبارك وتعالى |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|--|
| رۇف            | روف                                                 |  |
| E,             | 2,                                                  |  |
| 65             | 65                                                  |  |

#### علاوه ازیں اور بھی ہیں

ایک ضرب المثل ہے۔'' داتا داتا مر گئے اور رہ گئے کھی چوں'' یعنی تی مر گئے اور کنجوں رہ گئے۔ایک اور ضرب المثل ہے۔'' داتا کی ناؤ پہاڑ چڑھے'' یعنی تنی مجھی ناکا منہیں رہتا' تنی کی مشکلات آسان ہوتی ہیں۔

آبات ماركه بدين الانعام: ١٢٣١، آلعمران: ٩٤، القرة: ٢٩٢\_٢٩٧، (Mo: JA) MIMILA 14:Ug 16:19 MYdr: Ula العنكبوت: ٢، المتحنة: ٢ ، اورالتغاين: ٢\_ الديد: ۲۲، MA: 3 محولہ بالاتمام مقامات میں رب حقیقی نے اپنے آپ کوغنی اور حمید فرمایا ہے۔ بمطابق مؤلف "واتا" فرمايا بـ-قرآن مجيدين الييآيات مباركه بهي جن بين الله تبارك وتعالى جل مجدة الكريم في اين بندول كوعن ليعن "داتا" فرمايا ب- لبنداجن آيات مباركه ميس رب ذ والجلال والاكرام نے اپنے بندوں كو ''غنیٰ' فرمایا ہے۔وہاں بھی غنی كا ترجمہ ' واتا'' کرنا چاہئے جب ایک جگٹن کا مطلب'' واتا'' ہے تو دوسری جگہ بھی یہی ترجمہ اب وه آيات مباركه ملاحظه فرما كي جن جن الله تبارك وتعالى جل مه الكريم نے بندوں کوغنی (لیعنی مؤلف كتاب كرتر جمه كےمطابق)" واتا" فرمايا ہے۔ الله تبارك وتعالى جل مجدة الكريم نے يتيم اور بي سرا بچول كى كفالت كرنے والوں کو إرشاد فرمایا ہے: " کہ بیسوں کوآ زماتے رہو۔ یہاں تک کہ جب وہ تکاح کے تابل ہوں تو اگرتم اُن کی سجھ تھیک دیجھوتو اُن کے مال اُن کے سپرد کردؤ'۔ (اوراے وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ عَ.... (الناءَ: ٢) ''اور جوکوئی غنی ( یعنی دا تا ) ہؤوہ ( پیٹیم کے مال سے ) پیٹار ہے''۔ إنصاف كوقائم ركفنے كے لئے مالك الملك نے إيمان والوں كوتھم فرمايا ہے: ''اے ایمان والو! إنصاف برخوب قائم ہو جاؤ ۔اللّٰد ( تبارک وتعالیٰ جل



المنافق في المنافق المنافق العنى واتا) كرويا"-

(۵) تکات کے بارے میں تھم فرماتے ہوئے إرشاد فرمایا:

'' اور ٹکاح کر دواپنوں میں اُن کا جو بے ٹکاح ہوں اور اپنے لاکق بندوں

( غلاموں )اور کنیزوں کا 'تواگر

إِنْ يَنْ كُولُوا فُقَرَآءَ يُغُنِهِمُ اللَّهُ مِنُ فَضَلِهِ \* وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْهُ ٥ (النور:٣٢) "أكروه فقير مول توالله (تبارك وتعالى جل مجدة الكريم) أثيين البيئة فضل كسبب غن (يعن داتا) فرماد كاورالله (جل جلاله) وسعت والأعلم دالا بـ "- أكفر ما يا: وَ لَيَسُتَ عُفِفِ اللَّذِينُ لَا يَبِحِدُونَ نِكَاحاً حَتَى يُنْ فَضُلِهِ فَسَدَ عَفِفِ اللَّذِينُ لَا يَبِحِدُونَ نِكَاحاً حَتَى يُنْ فَضُلِهِ فَسَدِينَ اللهِ وَالنَّور:٣٣) "أوروه جو تكاح كى طافت نبين يُنْ فَضُلِهِ فَسَدِينَ اللهِ وَسَاحِدَةُ لَا يَعْمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ فَسَدِينَ اللهِ وَسَاحَ كَى اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(۲) مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ربّ ذوالجلال والا کرام نے فرمایا: "الله (جل جلاله) نے اپنے رسول (شنایقه) کوشیر والوں ہے، جو غنیمت ولائی وہ الله (جارک و تعالی جل مجدة الکریم) اور رسول کریم روف ورجیم (شنایقه) کی

ہے اور دشتہ داروں اور تیبیوں اور سکینوں اور مسافروں کے لئے ہے'۔ تاکہ

... كَنُى لَا يَكُونَ دُولَةً مُنِينَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمُ لِ... (الحشر: ١)

''لینی (بد) کرتمهارے افنیاء (یعنی دا تا ک ) کا مال ند ہوجائے''۔ اِن تمام قرآنی آیات مبار کہ ہے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیر نبی بھی اللہ

اِن تَمَامِ مِ آئَى آیاتِ مبارکہ ہے ہیا بات ٹابت ہوئی ہے کہ غیر ہی جی اللہ حبارک و تعالی جل مجدؤ الکریم کی عطائے '' وا تا'' ہیں اور حضور نبی کریم رؤف ورجم علی اللہ علی ہیں ہی '' وا تا'' رکیکن یہ فرق تو الل سنت و جماعت بیان کرتے ہیں کہ حقیقی وا تا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی جل مجدؤ الکریم ہے جب کہ اللہ رب العزت کے سوا اُس کے بیارے نبی کریم رؤف ورجیم علی ہو اور بیارے نبی کریم کے اللہ بیارے نبی کریم

مجدة الكريم) كے لئے گوائى ويتے ہوئے ۔ چاہے إس ميں تمہارا اپنا يا تنہارے مال باپ كايارشته داروں كا نقصان ہو ' ۔ توان يتسخن غيبيًّا أَوْ فَيقِيرُ ا فَاللّٰهُ أَوْللْي باپ كايارشته داروں كا نقصان ہو ' ۔ توان يتسخن غيبيًّا أَوْ فَيقِيرُ ا فَاللّٰهُ أَوْللْي بِهِ مِعَاللَٰهُ مَا تَد .... (النسآء: ١٣٥) ' دجس پر گوائى دؤو هنى ( يعنى داتا) ہويا فقير ہؤ بہر حال الله ( تبارک و تعالى جل مجدة الكريم ) كوأس كاسب سے زياده اختيار ہے' ۔ ( يعنى دين قومى معاملات يس كى كالحاظ نويس ) ۔

(٣) كد مكرمد كريخ والي إيمان والول كوفر مايا:

'' کہ مشرک زرے ناپاک ہیں تو اِس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پا کیں'۔ (اوراے اِبمان والوائم بیانہ جھو کہ اگر جج میں کفارشریک نہ ہوئے تو تمہاری تجارتیں نہ چلیں گی۔اللہ تبارک وتعالی جل مجدۃ الکریم مسلمانوں کی جماعت میں اِتّیٰ برکت عطافر مائے گا کہ مسلمان حاجیوں اوراہلی مکہ کے تمام کاروبار چلیں گے )۔

چنانچ فرمایا: وَإِنُ خِسفُتُمُ عَیُلَةً فَسَوُفَ یُغُنِیْکُمُ اللَّهُ مِنُ فَضَلِمَ اللَّهُ مِنُ فَصَلِمَ اللَّهُ مِنُ وَمِيدِ إِنَّ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَمِيدِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَمِيدِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَمِيدِ اللَّهُ مِنْ وَمِيدِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَمِيدِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَمِيدِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ مُنْ الللللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ الللللللِّلِيْلِيْ اللللللِّلِي اللللللِّهُ مِنْ الللللِي اللللللْمُ اللللللِي اللللللِي الللللللِي الللللِي اللللللِي الللللِي الللللِي اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِي الللللللْمُ ال

(٣) حضور نبی کریم رؤف ورجیم علی کالله تبارک و تعالی جل مجد و الکریم نے فرمایا: "اور بے شک کر و اتاوے کا کہ فرمایا: "اور بے شک کر یہ ہو اتاوے کا کہ آپ (علی کی کارب آپ علی کی کو اتاوے کا کہ آپ (علی کی راضی ہوجا کیں گے۔ کیا اُس نے آپ (علی کی کیم مد پایا پھر جگہ دی اور آپ (علی کی کو پی محبت میں خودرفتہ پایا تو اپنی طرف راودی "۔

وَ وَجَدَكَ عَآئِلاً فَأَغُنى ٥ ﴿ (الْقَلْ: ٨)

"اورآپ (عَلِيْظُ) كوحاجت منديايا - پَعِرْمَىٰ (يَعِنَ داتا) كرديا" -حضور في كريم رؤف ورجيم عَلِيْظَةً كُوَّىٰ حَقِقَىٰ (داتائے حَقِقَى) نِ عِبَازی فِیٰ یعن (عَبازی داتا) منادیا - پَیر ..... اَغُنهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ ".... (التوبه ٢٠٠٠) "الله ( تبارك و تعالی جل مجدة الكريم) اور رسول ( كريم رؤف ورجيم قر آن جمیداور ڈات وصفات الہیہ کے جانے والے ہیں مخلوق میں اُن سے بڑھ کر ملم وسمل والاکون ہوسکتا ہے؟

### خصوصی طور پریدی توجه کرے اُ جا دیث مبارکہ

(1) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں ،
حضرت معافر کھنا کورسول اللہ علیہ نے بین کی طرف روانہ کیا اور فرمایا: بین والوں
سے (پہلے) کہنا کہ اس بات کی گوائی دیں کہ اللہ (تبارک وتعالی جل مجدة الکریم)
سے سوا کوئی ہے معبود نہیں اور (حضرت) مجہ (علیہ کے) اللہ (تبارک وتعالی جل مجدة الکریم)
الکریم) کے رسول (علیہ کے) ہیں پھراگر وہ اِس بات کو مان لیس تو اُن سے بہ کہنا کہ اللہ (تبارک وتعالی جل مجدة الکریم) نے ہر دون رات میں اُن پر پاپنے نمازیں فرض اللہ (تبارک وتعالی جل محدة الکریم) نے اُن پر زکوۃ فرض فرمائی ہے۔
مجدة الکریم) نے اُن پرزکوۃ فرض فرمائی ہے۔

تُوخَدُ مِنُ أَغُنِيانِهِمُ وَتُودُ عَلَى فَقَرَ آئِهِم ' لِ" جَوَانَ كَ النياء (واتاوَن) سے لی جائے ''۔
افنیاء (واتاوَن) سے لی جائے گی اور آئیس کے فقیروں میں تقسیم کی جائے ''۔
(۲) حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ عظیم نے حضرت سیّرتا عمر ﷺ کوصدقہ پر عامل بنا کر بھیجا۔ آنہوں نے والی آکرع ض کیا:
یارسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم ) ابن جمیل ،حضرت خالد بن ولید ﷺ اور حضرت عالی عباس ﷺ نے إرشاد

ل بخاری جلداس ۱۸۷ مسلم جلداص ۳۹، مصقف این الی شیبه جلد ۳۳ مصقف ایک بگیری است آنگیری کا بخاری جلداس ۱۱۶۰ استن آنگیری کا بخیره بخاری جلدامی ۱۳۳۰ میلادامی ۱۳۳۰ میلادامی ۱۳۳۰ میلادامی ۱۳۳۸ میلادامی ۱۳۳۳ میلادامی استاد امیلادامی استاد ۱۳۳۳ میلادامی استادامی ا ۱۳۳۳ میلادامی امیلادامی امیلاد

رؤف ورجیم علی کے غلام اللہ جل مجدہ الكريم كى عطائے فن (ليعن مجازى داتا)

ہیں۔جس سے انکاری مخاکش نہیں۔

جن اوگوں نے قرآنِ مجید کی صرف ایک آیت مبارکہ پڑھ کرفتو سے لگانے کا محکمہ سنجال رکھا ہے۔ اُنہوں نے ہی قوم میں اِنتشار پیدا کیا ہے اور قوم کے فکڑے کھڑے کئے ہیں۔ یا درہے قرآنِ مجید میں کمی تشم کا تضا واور فکراؤنہیں ہے۔

ارشاو خداوندی ب: اَفَلاَ یَعَدَبُّرُ وُنَ الْقُواْنَ ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِیْهِ اخْتِلا فَا کِثِیْرُ اَن (النسآء: ۸۲)''توکیا غور میں کرتے قرآن (پاک) میں اور اگر وہ غیراللہ کے پاس سے ہوتا تو ضرور اِس میں بہت اختاف باتے''۔

چونکہ بیکلام البی ہے اِس لئے اِس میں کوئی اختلاف نہیں اگر کوئی اِختلاف بیان کیاجا تا ہے تو بیسب فرقہ پرست لوگوں کی چیرہ دستیاں ہیں۔

جن آیات مبارکہ بین اللہ تبارک و تعالی جل مجدۃ الکریم نے اپنے آپ کو 
دفعی '' فرمایا ہے۔ وہاں' حقیقی غنی ' یعنی' حقیقی دا تا' مراد ہے اور جہاں گلوق کوغن 
فرمایا گیا ہے۔ وہاں' مجازی غنی' یعنی' مجازی دا تا' مراد ہے۔ وہ بھی قرآن پاک کی 
آیات مبارکہ ہیں یہ بھی قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں حقیقت و مجاز کا فرق کر لینا 
چاہئے۔ آنبیاء کرام علیہم السلام اوراولیاء کرام جمہم اللہ تعالی جل مجدۃ الکریم ہیں سے 
کوئی بھی رہ کا کنات کا شریک نییں ہے۔ خواہ تخواہ اِن بزرگ استیوں کو اللہ تبارک و 
تعالیٰ جل مجدۃ الکریم کا شریک بنا دینے والے اپنی آگ میں خود ہی جلیں گے۔ کوئی 
مسلمان کی نبی النظین کا اور ولی رحمہ اللہ تعالیٰ جل مجدۃ الکریم کو خدا ہے وصدۃ لاشریک 
مسلمان کی نبی النظین کا اور ولی رحمہ اللہ تعالیٰ جل مجدۃ الکریم کو خدا ہے وصدۃ لاشریک 
کاشریک نبیں مجت ہے۔

اب ایسی احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں جن میں مخلوقی خدا کو دغنی ایعنی اب ایسی احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں جن میں مخلوق خدا کو دغنی ایعنی اس دات عظیمہ علیہ کا سے دیادہ

المات بين، رسول الله عَلَيْتُ فِي مايا: لا تُعِلَّ الصَّدَقَةُ لِغَنِي إِلَّا لِخَمْسَةِ لعاد فِي سَبِيل الله أولِعَامِل عَلَيْهَا أو لِغَارِم أَوْلِرَجُل إِشْتَرَاهَا مِمَالِهِ أَوْلِرَ جُلِ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِيُنٌ فَتَصَدُّقَ عَلَى ٱلْمِسْكِيُن المهدى الموسكين لِلْغَنِي سِ "ميكسدق يا في كسواء كم عن (واتا) كوطلال م) یا اُسے جوابے مال سے صدقہ خریدے یا (۵) اُسے جس کا کوئی پڑوی مسکیین تھا وسلين يرصدقه كيا كيا پرسكين نے أے فن (داتا) كوبديدويا-" قرآن پاک کی آیات مبارکداور چنداحادیث مبارکدے سے بات واضح اولى بكرالله الله كالعطاس الله الله الله الله كالمائين حضرت عثمان بن عفان ﷺ؛ ووضحصيت بين كه جنهيں نبي كريم رؤف ورجيم کے خاہری زمانۂ حیات سے لے کرآج تک غنی (لیعنی داتا) کہا جاتا ہے۔ عجب حیرت کی بات ہے کہ حضرت علی ججو یری علیہ الرحمہ کو'' داتا کنج بخش'' کہنے سے کتنی پریشانی ہوتی ہے جبکہ اُن کے دَرے لاکھوں لوگ فیض حاصل کررہے ہیں ۔ غریبوں اور نا داروں کالنگر چل رہا ہے ۔ کھانا کھانے والوں کی ون رات لائنیں للی رہتی ہیں۔ کروڑوں روپے اُن کے در بارشریف سے حاصل ہوتے ہیں۔لوگوں کی جو شوں کی حفاظت کرنے والے لاکھوں روپے کمارہ ہیں۔کاروں اور سائیکل منینڈ والے جھولیاں بھررہے ہیں۔فرقہ پرست اوگ واتا صاحب اور بزرگوں کے خلاف تقریریں کر کے تخواہوں اوراہیے حواریوں کے نذرانوں سے جیبیں مجررے ہیں۔ جرت تو یہ ہے کہ جولوگ بزرگوں اور داتا صاحب کے خلاف دِل میں بغض رکھتے ہیں اُن کی اکثریت حضرت داتا کئے بخش رحمہ اللہ تعالی اور دیگر بزرگوں کے سى اين ماجيس ١٣٣٠ ارمشكلوة عن ١٧١ ما يودا ؤ دجلداص ٢٣٨ م السنن الكبيري له البيله يقسى جلد مهم ١٥٠ مي ابن فرزير جلد ١٩ م السنن الكبرى لسلبيه في جلد عص١٢ منداح جلد ٢٥ مصف عبدالزواق جلد عهم ١٠٩ عديث فمبر ١٥١٤ متدرك عاكم جلد اص٢٧٥ عديث فمبر • در ۱۲۵ منداحد جلد سوم ۲۵ کنز العمال جلد ۲ ص ۲۵ مدیث نمبر ۲۵ ۱۲۵۰

فرمایا: مَا یَنْقِهُمُ إِبُنُ جَمِیلُ إِلَّا اَنَّهُ کَانَ فَقِیرًا فَاغَنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عِ

"این جیل تو صرف اس لئے اِنکار کرتا ہے کہ وہ فقیر تفا الله (جل شانهٔ)
اوراُس کے رسول (کریم روَف ورجیم عَلَیْ ) نے اُسے فنی (یعنی داتا) کردیا'۔
فٹ: معلوم ہوا اللہ جل شانهٔ جو قیقی داتا ہے اور حضور نبی کریم روَف ورجیم عَلِیْ فی اِن کی مفت' داتا ہے والی کے مفت' داتا ہے ہیں۔
جواُس کی صفت' داتا''کا مظہر ہیں۔ دونوں اپنے فضل ہے لوگوں کو' داتا'' بنا تے ہیں۔
(جیسے چھے صفی فیم الراپر آپ قرآن پاک کی آیت مبارک بھی ملاحظ فرما چکے ہیں)

## "واتا"ك ليصدقه حلال نبين:

(٣) حضرت عطاء بن بيار اورحضرت الوسعيد خدرى فظفه سے روايت ب،

ع (حضرت عبدالله بن عمر على ) منداح مبلدا ص ۱۹۲،۳۷۹، جلده ص ۱۳۵۵، ايودا وُ وجلدا ص ۲۳۸، مصتف ابن الي شيب جلد اس ۱۳۵۰، تارن أبي فيداد للخطيب البغد اوى جلدا اس ۱۳۳۰، تر فدى جلدا ص ۱۳۰۸، مصتف ابن الي شيب جلدا ص ۱۳۰۸، تو الله خلا اس ۱۳۰۸، مصتف ابن الي شيبه جلدا ص ۱۳۰۸، ورمنتو رجله ص ۲۵، منن واقطنی جلدا ص ۱۸۱، اسنن الکبرئی المسابع هيدي من اقطنی جلدا ص ۱۳۱، اسنن الکبرئی المسابع هيدي جلدا ص ۱۳۰۸، ورمنتو رجله ص ۱۵۰، مشابع و التربيب حلدا ص ۱۳۰۱، الترغيب والتربيب جلدا ص ۱۳۵، مشابع و التربيب جلدا ص ۱۳۵، الترغيب والتربيب منادا ص ۱۳۵، مشابع و ۱۳۵، نسانی جلدا ص ۱۳۵، الودا و وجلدا ص ۱۳۳۰، ايودا و وجلدا ص ۱۳۳۱، الترخيب و ۱۳۳۰، ايودا و وجلدا ص ۱۳۳۱، الترخيب جلدا ص ۱۳۳۱، عبدا ص ۱۳۳۱، مشابع المستفري المستفر المستفري المستفر

بہت گنبگار، سیاہ کارہوں۔ تو کیا اِن حضرات نے اپنے والدصاحب کے متعلق کتاب

لکھی ہے کہ ہمارے اتا جی تو خود إقر ارکرتے ہیں کدوہ گنبگا راور سیاہ کار ہیں؟

اِن بیچاروں کوعلم نہیں کہ بزرگوں کا عاجزی اور اِکساری کرنا ہی تو اُن کی

ولایت کا طر دَا متیاز ہے۔ جب کرفرقہ پرستوں میں عاجزی اور اِکساری کہاں۔ اپنے

ہاتھوں ہے اپنے آپ کو'' مولانا'' لکھتے ہیں۔ جیسا کہ زیر بحث کتاب کے ناشر نے

اپنے آپ کو'' مولانا'' لکھا ہے۔ ''مولانا عبدالرشید اور کتاب لکھنے والے کو بھی

''مولانا'' لکھا ہے۔

#### مخلوق "مولانا":

قر آنِ پاک میں لفظ''مولانا'' خصوصی طور پراللہ تبارک وتعالی جل مجدہ الکریم کی ذات وحدۂ لاشریک کے لئے آیا ہے۔

(١) .... أَنْتَ مَوُلَانَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيُنَ٥(الْقَرَة:٢٨١)

" تو "مولانا" ہے تو کا فروں پڑیمیں مدودے"۔

ایک اورمقام برفرمایا:

(r) قَبْلُ لَـنُ يُسْصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوُلَانًا ۚ وَعَلَى
 اللهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُؤْمِنُونَ ٥ (الوَبَةِ: ٥١)

ا المور الميلو على الله الله عليك وسكم ) آپ ( الله الله علي مهمين شه پينچ الله الله ( جل مجد و الكريم ) نے جارے لئے لكھ ديا ہے ۔ وہ ' مولانا'' ہے اور ايمان والوں كوالله ( متارك و تعالى جل مجد و الكريم ) پر بھروسة كرنا چاہئے''۔

جولوگ الله ﷺ عسوا ( مخلوق میں ) کئی کو' دانتا'' کہنا شرک کہتے ہیں اور مخلوق کے لئے لفظ' دانا'' پر بہت إظهار ناراضگی کرتے ہیں۔ تو انہیں لفظ' مولانا'' پر ناراضگی کیوں نہیں ہوتی ؟ جب کہ لفظ'' مولانا'' تو صاف صاف الله دھی کے لئے آتا ہے۔ رہی لفظ' دانا'' کی بات تو یہ تو ایک مرتبہ بھی قرآن مجید میں نہیں آیا۔ مزارات سے ہونے والی آمدنی پر قائم شدہ تھکہ اوقاف کے سہارے بٹل رہے ہیں۔ ان سے تو جانورا پیھے ہیں جو کہ جس کا کھاتے ہیں اُس سے وفاداری کرتے ہیں۔اللہ ان اوگوں کو ہدایت عطافر مائے تا کہ بیاوگ راہ راست پر آجا کیں یا پھر توکر یاں چھوڈ کررزق کا کوئی اور وسیلہ تلاش کریں۔

شاید آپ کومعلوم ہو کہ فتو تی ساز دن کو محکمہ اوقاف کی نوکری کے دسیاہ سے استخوا این ٹال رہی ہیں۔ ایجھے سے چھا کھا نااور ہر نعمت پہلے اپنی کے گھروں میں پینجتی ہے۔

یہ لوگ کہتے ہیں جب عُرس ہوتا ہے تو اُس دن وُ دوھ ٹیس ملتا۔ کتنا ہوا مجھوٹ ہے حالانکہ اُسی دن تو وُ دوھ ٹیس ملتا ہوا مجھوٹ ہے حالانکہ اُسی دن تو وُ دوھ ملتا ہے اور پھر مفت ملتا ہے اور اِسی پر اِکتفانہیں بلکہ خالص ترین وُ دوھ نصیب ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ اِس نورانی نعمتِ خداوندی سے بلکہ خالص ترین وُ دوھ نصیب ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ اِس نورانی نعمتِ خداوندی سے ایک اِنکساری:

دا تا صاحب کی اِنکساری:

مه مُدَّمَّجُ بِخَشْمُ مِدْ رَئِجَ بِخَشْمُ الْعِينِ مِنْ مِنْ الْهُ بِخَشْمُ وَالاَبُولِ اللهِ مِنْ اللهِ عِل من گداشے خداریم اندری کلیدیں نعا کا محتاج ہوں۔ دکشف الاسور)

مردم ترا گنج بخش گوشد و قویرته مینی و کسی تیخون نرنخشنددالا بکت بیجالاً نداری کنی بخش در نیم بخش خداشتالی توایک دای کا داشهی نهیس رکست است - بخشد الجومیت ملبو و فیردزسن می مخیش اور ریم بخش مرف المثنالی ب

مقام آفسوں ہے کہ داتا صاحب علیہ الرحمہ کی تواضع و آکساری کے غلط معنی نکالے گئے ہیں۔ بھی اِن حضرات نے غور کیا ہے کہ اِن کے والدصاحب ہے کسی نے کہا، آپ تو بہت قیک اور شریف آ دمی ہیں تو اُنہوں نے جواباً کہا ہو نہیں بھی ہیں تو المؤمنین حضرت سیّدنا حضرت )علی (ﷺ) یمن میں ہے، وہاں موجود نہ ہے۔ اِس وہم ہے اُنہوں نے کہا کہ بیر حدیث سی نہیں مگر بیاُن کی غلط نہی ہے۔ بیدواقعہ والہی پر ہوا 'اُس وفت امیر المؤمنین حضرت سیّدنا علی ﷺ بھی آپ علی ہے۔ ہے۔ آپ علیے نے (امیر المؤمنین حضرت سیّدنا) علی (ﷺ) کا ہاتھ پکڑا اور فر ہایا: کیاتم نہیں جانے کہ میں مومنوں ہے اُن کی جانوں ہے بھی زیادہ قریب ہوں؟ سب نے عرض کیا: بی ہاں! (یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) پھر فر مایا:

اَلَكُهُمْ مَنْ تَحُنْتُ مَوُلاهُ فَعَلِيٌّ مَوُلاهُ اَللَّهُمْ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَهُ لِي "اللي جس كامين مولا بون أس كَعلى مولا جِن اللي جوإس محبت كرية أس محبت فرما ورجوإس مد يشمى كرية وأس كا دخمن ره" -

پھر امیر المؤمنین حضرت سیّدنا علی ﷺ ہے اِس اِرشاد کے بعد امیر المؤمنین مرادِ مصطفیٰ خلیفۂ اُنی حضرت سیّدنا عمر فاروق ﷺ ملے، کہنے گئے اے ابو طالب کے بیٹے (حضرت علی ﷺ) آپ کومبارک ہؤ آپ نے اِس طُرح صح سورِا پایا کہآ پ ہرمومن مرداواڑمومنہ مورت کے مولی ہؤ'۔

قرقہ پرست جب نفع نہ مانیں تو انبیاء کرام علیہم السّلام اور اولیاء کرام رحمہم اللّه تعالیٰ کا نفع نہ مانیں اور جب مانیں تو اپنی کتاب کو نفع وینے والا' نافع رسالہ'' لکھیں نہ ہاؤنِ اللّٰہ کہیں نہ ہی ہامراللہ کہیں۔ اِس کی مثال زیرِ بحث کتاب سے ملاحظ فرما کمیں۔ اپنی جیوٹی اور ناقص عقل کے وریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی کتاب''وا تاکون؟'' کے مصقف نے ص نمبر اسطر نمبر سواریکھا ہے۔

" إس" نافع رساله" كو ذراغور اور توجه سے برهيس" سبحان الله! كيسا خوبصورت تضاو ہے ايك طرف به يكھا ہے كه "الله كيسواكونی نفع ونقصان بيس پہنچا سكتا ' ووسرى طرف اپنے رسائے كو" نافع رساله ' كہاہے گويا كدأن كارساله بھى ' نافع' ' ( نفع پہنچانے والا) ہے۔ إس كتاب بيس شخه نمبر ۱۵ اپرايك عنوان با ندھا گيا ہے۔

مع مشكوة ص ۵۷۵ مند احمد جلده ص ۱۷۵ مند احمد جلده ما ۱۱۱ مندرك حاكم جلد من ۱۱۱ مي المامي مند الروائد والمراب المامي من ۱۱۱ ما المراب ال

اہلسنّت و جماعت قرآنِ مجیداوراَ حادیث مبارکہ کی روشی میں اللہ تبارک وتعالی جل مجدۂ الکریم کی مخلوق کو بعطائے المی'' داتا'' بھی مانے ہیں اور'' مولا نا'' کہنا بھی جائز بھے ہیں۔عوام اورعلائے اہلسنّت و جماعت جب رسول کریم رؤف ورجیم عقیقے پر ڈرووشریف ہیسے ہیں قو''سیدناومولا نامحہ (عقیقے)'' کہتے ہیں۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اتلی ایمان الله تبارک و تعالی جل مجدهٔ الکریم کومولائے تقیقی اور داتا کے حقیقی اور داتا کے حقیقی مانے ہیں جبکہ قرآن مجید اوراحادیث مبارکہ کی روشی میں رسول کریم روف ورجیم میں کا معلقہ کومولائے مجازی اور داتا ہے مجازی مانے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدهٔ الکریم کی عطا اور نبی کریم روف ورجیم میں کا مقان کرم سے اولیاء کرام محمدہ اللہ تعالی کوجازی مولا اور مجازی داتا مانے ہیں۔

# اميرالمؤمنين حضرت سيّدنامولي على ﷺ:

سلمہ بن کہیل نے ابوطفیل سے سنا وہ روایت کرتے ہیں مضرت ابوسر یحہ یا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنها نے کہا، (بید ناموں کا شبہ حضرت شعبہ کو ہے جو اس صدیث شریف کے راویوں میں سے ہیں کہ) رسول کریم رؤف ورجیم عظیم کا ارشادِ عظیم ہے۔ مَن مُحَنَّتُ مَو لَاہُ فَعَلِی مَو لَاہُ هِ "جس کا میں مولا (دوست) ہوں اُس کے (حضرت) علی (کرم اللہ وجہدالکریم) مولا (دوست) ہیں '۔ ہوں اُس کے (حضرت) علی (کرم اللہ وجہدالکریم) مولا (دوست) ہیں '۔ ہرمومن مر وا ورعورت کے مولی :

مر میں روس روس میں ہے۔ حضرت براء بن عازب بھی اور حضرت زید بن ارقم بھی ہے روایت ہے کہ جب رسول کریم رؤف ورجیم عظی فدیرخم (خم کے تالاب) پر اُر سے (غدیر

کہ جب رسوں رہم روف وریم عصفہ عدریم (م نے تالاب) پر امرے (عدریہ م خصفہ عدریم اللہ عنی تالاب م اللہ الدوارع سے محتی تالاب خم ایک جگہ ہے مجفد منزل سے تین میل دور۔) بیرواقعہ ججمت الوواع سے والیسی پر ہوا۔ بعض لوگ سمجھے بیرواقعہ جج کو جاتے وقت ہوا جبکہ اُس وقت (امیر

هے تر ندی جلد عص ۱۲ منداحد جلد اص ۱۱۸ یم ۸ مندرک حاکم جلد عص ۱۱، مجمع الزوائد جلد کا ص ۱۷ مقتلوة عن ۱۲۵ \_

إن كامقصدير تقاكر الدّرتعالى توكافى ب افي كامون بي مربم كناه كارين اس مع الله تعالى بمارى نبيل سفتا ، توجم ان بزرگوں كو الله تعالى كے سامنے بطور مفارش بين كرقيم الكريه بهارى مفارش كري اورالله تعالى بمسارى دعا قبول کرہے۔

يودى جي وكوشرك كرت تقاس مي ده كي تقك سَلُ اللَّهِ مَغْلُولَةً (عواللَّهُ) المني الله القبيدية إي ادراس کامطلب یہ بڑتا تھا کراندگناہ کاروں کے لئے اپنی بشش کا المقدنيد ركمتاب اورجب كوئى سفارش كرتاب توسيرون فخشسش كراب ان كحاس شركيه عقيده كدجاب مي الشدتعالي في يدفرايا

بُلُ يَالُهُ مُبُسُوطُ تُنِ و السخ بكرا لله كدونون إلا بميشه وسورة المائدة آيت عالم اكتاده رجيش. اس کا مطلب برے کا انتہا کی دو تو صفتین فق اور صریح خانے کی بندوں کے لئے

مکنی رئیجی ہیں۔ یقشر کے تغییر بالرای اور من گھڑت ہے۔

من گھڑت تفسير لکھنے والوں کو إنتباہ:

قرآن مجيد كي تفيير كا أصول مديب كقرآن مجيد كي اوّل تفيير قرآن مجيد اور پھر اً حادیث مبارکہ کے حوالہ سے کی جائے۔ نیز اقوال صحابہ کرام بھی تفسیری مضامین یں بیان کرنے جامئیں۔ اپنی مرضی سے قرآن مجید کی تغییر نہیں کرنی جا ہے کوئک مَن فَسُوَ الْقُوْآنَ بِرَأْيِهِ فَقَدُ كَفَرَ } "جِس نِرْآنِ مِيدَى تفسیرا بنی رائے ہے کی وہ کا فرجو گیا۔''

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول ريم رؤف ورجيم عَلَيْكُ فرمايا: مَنْ قَالَ فِي الْقُرُآنِ فَلْيَتَبَوَّءَ مَقْعَدُهُ مِنَ

مے مكتوبات حصرت مجد والف عانى حصد چهارم وفتر اول مكتوب فمبرم ١٩٣٥ كنز العمال حديث نمبر ۲۹۵۷ قرطبی جلدا جزاص ۲۵ حدیث نمبر۲۳كياالله كافي نبيس؟ كه بزرگول كودا تا بنايا جائے:

"مفتى صاحب" نے سورة الزفر شريف كى آيت أبرا ٣٩ ميں سے الليسس اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ يَعِينُ 'كياالله اين بندے كے لئے كاف نيس' لكورا كاترت كى ہے۔" اس ارشاد میں مشرکین کو سمجھایا کہ سی غیراللہ کو صاحت رواینانے کی ضرورت اس وفت ہوسکتی ہے۔جب اللہ تعالی جل مجدة الكريم كسى انسان كى حاجت كو يورى كرنے ميں كانى شەواوراً س كى امداد كے لئے كسى بزرگ يا تينبركودا تا بنايا جائے" (من وكن) کتاب کے اُس سفحہ کی تضویر جس پر محولہ بالاعبارت اور من گھڑت تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ ملاحظہ فرنا ئیں!

كياالله كافى نبين؟ كه بزرگون كود آنابنايا حاً!

كسى بزرگ يا بغيركودا ابنانے كامطلب يه باكا كرانشدتعان انسان كى حاتبى پوری کرنے میں کا فی منہیں اور وہ یہ کام تنبا انجام منہیں دے سکتا ،اس منے اُس سائقة كمن بني يا بزرگ كوتعي دا ما وما جت روا بو نا جا بينيم؛ جنانيد الله تعالى نے مشرکوں کے اس خیال کی تردیدان افغاظیں فرمائی:

أَلَيْسَ اللّٰهُ إِكَافِ عَبْدًى أَوْ الْعِينِ كِيا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(سورة الزمر آيت يلا) كافي نبس-

اس ارت ديس مشركين كويسجها يا كركسي غيرا نشدكو ماجت روا بنا في ك صرورت أسى وقت بوسكتي ب.جب الشرتعالي كسى انسان كى حاجت يورى كرنے ميں كانى مذيو اوراس كى امدا دكے الشيكسى بزرگ يا ينفيركو دا كا خبايا جائے

هُ وَ لا عِشْفَا وْنَاعِنْك اللهِ ﴿ يَعْنِي بِرَكَ عِلَيْهِ مِهَادَ عَالَتْنَانِ

مشركين اس كے جواب ميں يد كہتے تھے۔ (مورة يونس آيت شا) الله كمياس-

السنسار ٨ "جوقرآن مجيدين الى رائے ، يھ كج ووا ينا محكانا آگ (مين) \_ بنائ 'اوراككروايت بل ب مَن قَالَ فِي الْقُو آن بِغَيْرِ عِلْم فَلْيَتَبَوَّهُ

مَ فَعَدُهُ مِنَ النَّارِ فِي "جَوَونَى قرآنِ مِيدِينَ عَلَم كَ يَغِير بَكِه كَهِ وه اينا الحكاناآك

ایک اور دوایت میں ہے رسول کریم رؤف ورجیم علی فرمایا:-مَنُ قَالَ فِي الْقُرُآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدُ ٱخُطَا وَإِ' بَوْرَآنِ مجید میں اپنی رائے سے کیے، پھرٹھیک بھی کہدوے تب بھی خطا کر گیا''۔

محوله بالاآيات مباركه كي صحيح تفسير:

اصل بات سے کہ جب نبی کریم رؤف ورجم علاق ضدائے وحدہ لا شریک کی احدیث ، وحدانیت اور اُگؤہتے۔ کو بیان فرماتے اور معبودان باطل کی تفی بیان فرماتے تھے تو کفار حضور نبی کریم رؤف ورجیم عظی کوایے بتوں سے ڈراتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ عظی اُن کی برائی بیان نہ کریں ورنہ وہ آپ عظی کونقصان پہنچا ئیں گے۔

تو الله تبارك وتعالى جل مجدة الكريم في كفاركي بات كاروفرمات بوع ا ﷺ بِيَارِ حَمِوبِ عَلَيْتُهُ كُوارِثَاوِفُرِمايا: أَلَيْسِسَ السَّلِسَةُ بِسَكَّافِ عَبْدَهُ أَ وَيُحَوِّ فُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنُ دُوْنِهِ ۗ وَمَنْ يُضُلِلِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ٥ ۖ (الزّمر:٣٦)'' كياالله( تبارك وتعالى جل مجدهٔ الكريم) اينے بندے كو كا في نہيں اور آپ (علی ) کوڈراتے ہیں، اُس کے سوا اورون سے اور جے اللہ (جل جلالہ) مراہ چھوڑے اُس کوکوئی ہدایت کرنے والانہیں''۔

A B مظلوة ص ۳۵ تر قدى حديث تمبر ۲۹۵۰ ۴۹۵۰ سنداحر جلداص ۲۲۹ ۴۳۳ ولدس ۲۳۱ شرح السنة جلد اص ۱۱۹ (طبع جديد) \_ وإنرندي حديث نمبر ۴۹۵۲ مند احد جلداص ۲۳۳۳ مكلوة ص ٣٥٠ كنز العمال مديث تمبر ٢٩٥٥ المصحم الكبيرلطمر اني جلداص ١٦١ مديث تمبر ١٧٢ أشرح النة جلداس ٢١١ ألودا ورحديث تمبر١٥٢ ٣٠

چندفاسريل اس آيت مبارك كصمن بن بدوافعه يحى تريب كدن "حضور في كريم رؤف ورجيم عليك في حضرت خالد بن وليد الله كووه ورخت كافئے كے لئے بھيجا جس كى يوجاكى جاتى تھى۔ جب حضرت خالد بن وليد الله أس ورخت كے پاس كينج تو كفار بولے كداس ميں ايك ويو رہتا ہے وہ آپ کودیواند کردے گا۔آپ نے پرواہ کے بغیر ورخت کاٹ دیا تو اُن کی جمایت میں مركاركائنات علي يرقرآن مجيدكي إس آيت مبارك كونازل فرمايا كيا -صاحب روح البيان فرمايا ب: يرآيت مبارك دوبارنازل مونى ال مفتى صاحب في الي كتاب "واتاكون؟" كص تمبر ١١ ير الكيسس الله

> اس کے جواب میں کہتے تھے"۔ .... هَوُلاءِ شُفَعَاوُ نَا عِنْدَاللَّهِ مُ ... (اللَّ الله مُ

"اليني بديرورك يا تيغير مار السفارش مين الله كياس"-

ب گافِ عَبُدَهٔ كاجواب ديت موئے مزيدايك بهت برداجھوٹ لكھاہے كه "مشركيين

انتبالی کھٹیاؤ ہنیت کے اس فرقد برست نے قرآن مجید کی آیت کا منشاء و مقصدي تبديل كرديا - حالاتك سورة يونس كى فدكوره بالاآيت مبارك كا أكيسس السلّة ب كاف عَبْدَهُ من المرح بهي ذكور تعلق ثبين جب كدمورة يونس بين إس طرح

ارشاد خداوندی سے:

وَيَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَيَـ قُـوُ لُوُنَ هَوُ لاَّءِ شُفَعَآ وُ نَا عِنُدَاللَّهِ \* .... (يُرْس: ١٨) "اورالله (سجاندو تعالی جل مجدة الكريم) كے سواالي چيز كو يو جتے ہوجوأن كا پچھ براندكرے اور بھلاند ے اور کہتے ہیں باللہ (جل سلطانہ) کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں "-

مضربن كرام في هوا لآء كمعنى أنبياءاور بزرگ نبيل كئے - جكه "بت"

لا روح البيان جلد ٨ص جر ٢٠٠٠ عن ١١٠ ، ير الحيط جلد عص ٢٨٠ الراغي جلد ٨ جر ٢٣٠ م ع درمنتور

0-0-0-0-0-0-0-0-

مفتی صاحب نے سور و کونس کی آیت فمبر ۱۸ کی تشریح میں جوجھوٹ لکھا ہے اں جوٹ کو بچے ثابت کرنے کے لئے قرآنِ مجید کی سورۃ المائدۃ کی آیت: یَدُ اللَّهِ معلولة "وليعني الله كالمتحد بندر جتاب" كوبيان كرنے كى كوشش كى باوريهال پير المت برواجهوث لكهاب كه: "يبودي محى چونكه شرك كرتے تھے إس لئے وہ كہتے تھے كه يَدُاللَّهِ معلولة... (المائدة: ١٣) (ليعنى الله ( عَيْكَ ) كالاته بندر بتاب "-اور اِس کا مطلب میہوتا ہے کہ اللہ گنبگاروں کے لئے اپنی بخشش کا ہاتھ بند و کھتا ہے اور جب کوئی سفارش کرتا ہے تو پھروہ بخشش کرتا ہے۔ (من وعن ) حالاتكداس آيت مبارك كے سياق وسباق اور شان نزول كامطالعدكرين تو هيقت حال پي اور باور بيركديم وويول في ايسا كيول كها؟ مورة المائدة كي آيت فمبرالا تا ٢٢ مي إرشاد خداوندي ب: (رجمه)"اورجب بياوك آب (عظف ) كياس آت بين و كتي بين کہ ہم مسلمان ہیں (لیکن حقیقت یہ ہے کہ) وہ آتے وفت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کا فر ہیں اور اللہ (علیم وخبیر) خوب جانتا ہے، جو چھیار ہے ہیں اور اِن میں ے اکثر کودیکھو کے کہ گنا داور زیادتی (لیمنی آپ عظی کی تعریف و نعت والی آیات چھاتے اور تورات میں اپنی طرف سے بڑھاتے ) اور حرام خوری ( لیعنی تورات کے أحكام كے بدلنے كے لئے رشوت لينے ) ير دوڑتے ہيں۔ بےشك بہت ہى بڑے کام کرتے ہیں۔ اِنہیں اُن کے یا دری اور درولیش گناہ کی بات کہنے اور حرام گھانے ے کون بیں مع کرتے؟ بے شک بہت ای از ہے کام کرتے ہیں"۔ آ كُفر ما يا: وَقَالَتِ الْيَهُوُ دُ يَدُ اللَّهِ مَغُلُولَةٌ صَّ.... (الماكرة:٦٣) "اوريبودي بولے الله (جل جلاله) كا باتھ بندھا ہوا ب"-اس آيت مبارك كى شان نزول يديك، يبود مدينه طيبه بوے مالدار تھے۔حضور نبي كريم رؤف ورجيم عليہ ے

بیان کیا ہے۔ ال کیونکہ مشرکتین مکہ کرمہ حضور نبی کریم رؤف ورجیم علی اور صحابہ کرام کی پوجانہیں کرتے تھے بلکہ لکڑی اور پھڑی مور تیوں کی پرستش کرتے تھے اور مشرکوں کا انجی بتوں کے بارے میں بیان تھا، جیسا کہ نضر بن حارث نے کہا تھا۔ قیامت کے دن میرامعبور' لات' میری سفارش کرےگا۔ ال ذراغور فرمائے! کہاں انبیاء کرام علیجم السّلام اور بزرگانِ وین ہے اور کہاں لکڑی و پھڑے بت۔ بتوں کی اِن ہستیوں سے کیا نسبت؟ معبودانِ باطل لکڑی و پھڑی کہور تیاں اور اُن کے پوجنے والے تو جہنم کا ایندھن ہیں۔ اِرشادِ خداو تدی ہے ۔ اِنگیم وَمَا تَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ مُنَدِ (الاعبیاء : ۹۸)

' بے شک تم اور جو چھے تم اللہ (تبارک وتعالی جل مجدۂ الکریم) کے

## ر بإسفارش وشفاعت كرنا:

سوالوجة مؤسب جنم كايندهن مؤا

انبیاء کرام علیم السّلام اور صحابه کرام الله بیت عظام الله بیت عظام الله الله بیت عظام الله اوراولیاء عظام رحم الله تعالی کی سفارش و شفاعت با ذن الله قر آن مجیداورا حادیث مبار که سے قطعی طور پر تابت ہے۔ بلکه قر آن مجیداورروزے، یبال تک که کچے جو گرجاتے ہیں، وہ بھی شفاعت کریں گے ۔ بے خوف اور فتنہ پرورلوگ حق و باطل کو گله حداد مدھ کرتے جارہے ہیں۔ باطل نظریات کی اِشاعت کے لئے جھوٹ پر جھوٹ بولتے حارہے ہیں۔ باطل نظریات کی اِشاعت کے لئے جھوٹ پر جھوٹ بولتے حارہے ہیں۔

11 روح البيان جلد من ۴۵ ، قرطبی جلد م جز ۸ حدیث نمبر ۲۰۵ منظیری جلد ۵ ص ۱۶، المرا فی جلد م جزااص ۸۲ ، افی سعود جلد ۴ جز ۴ ص ۱۳۱۱ ، مدارک جلد اجز ۴ س ۱۵۵ ، این جوز پیجلد ۴ ص ۱۱ مختفر تغییر الا مام الطبری عن ۴۳۰ ، معارف القرآن جلد م ۱۳ ۵ ، ضیاء القرآن جلد ۴ ص ۱۲۸ ، این عمیاس ص ۱۳۱۱ ، عثانی ص ۳۴۳ ، المهینا رجلد الص ۳۲۳ سال افی السعو د جلد ۴۲۳ سال ۴۲۲ المرا فی جلد ۴ جز ۱۱ ص ۸۲ سال ۱۸ سال ۱۳۲۸ سال ۱۸ سال ۱۳۲۸ سال ۱۸ سال ۱۸ سال ۱۸ سال ۱۸ سال ۱۳ سال ۱۸ سال ۱۸

# آيات مبارك

ایا تین ہزارفر شنے کافی ہیں؟

سورة آل عمران کی آیت مبارک نمبر ۱۳۳۰ میں اللہ تبارک وتعالی جل مجدة الکریم کا فرمان ہے'' اور بے شک اللہ (جل جلالہ ) نے بدر میں تمہاری مدو کی جب تم الکل بے سروسامان متصقواللہ (تبارک وتعالی جل مجدة الکریم ) سے ڈرؤ تا کے شکر گزار مدروائ'' اور فرمایا:

إِذَ تَكُثُولُ لِلمُؤْمِنِيُنَ الَنُ يَكُفِيَكُمُ اَنُ يُحِدِّكُمُ وَاللَّهِ إِلَّا اللَّهُ بِفَلَقَةٍ اللَّهِ اللهِ مِّنَ الْمَلْثِكَةِ مُنْزَلِيُنَ ٥ ( ٱلعران:١٣٣)

" دوب (ا محبوب سلی الله علیک وسلم) آپ ( علی ای موتین نے فرماتے میں ہمیں یکافی نہیں کہ تہارارب تین ہزار فرشتے اتار کرتمہاری مدد کرے؟" -اس سے آگلی آیت ممارک میں فرمایا:-

و من الله المرام من المرقم مبر كرواور تقوى اختيار كرواور كافراى ومتم پرآپايي قوتمهار ارتيمهاري مدوكو''۔

... بِعَضَمَسَةِ اللَّهِ مِّنَ الْمَلْفِكَةِ مُسَوِّمِينَ ٥ (آلَ عَمران: ١٢٥) "يائي (٥) بزار فرشت نشان والے تصبح كا"-

اِسْ آیت مبارک میں کافی حقیقی الله تبارک و تعالی جل مجد و الکریم نے فر مایا ہے کیا تہارے لئے تین ہزار فرشتے کافی نہیں؟ الله تبارک و تعالی جل مجد و الکریم جو ہم سب کا حقیقی" کافی" رب ہے اُس نے فرشتوں کو" کافی" فر مایا ہے۔

مَنِي رَيم روَف ورجيم مَنْ اللَّهِ كَ ثَالَ بِيان فرمات موع ارشاد فرمايا: وَمَآ اَرُسَلُ مَن كَ إِلَّا كَآفَةٌ لِلمَّاسِ بَشِيرًا وَ لَلْإِيرًا وَلَكِنَ اكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ (سبا: ٢٨) (اع مجوب سَلَى الشَّعلي وَسَلَم ) اورجم نے عناواور دشمنی کی وجہ ہے اُن پر ننگ دئی آگئی تو ''فخاص'' نامی یہودی بولا کہ اللہ ( جل سلطانہ ) کے ہاتھ بندھ گئے ۔ یعنی معاذ اللہ، اللہ نتارک وتعالی جل مجدۂ الکریم رزق دینے اور خرج کرنے میں بخل کرتا ہے۔

''انباش بن قیس نے کہا' تمہارارب بخیل ہوگیا ہے۔خرچ نہیں کرتا'' سے ا اس پر بیآ یت مبارک اُٹری اور اللہ جل مجدۃ الکریم نے اُس کی اِس بات کے جواب میں فدکورہ بالا اِرشاد فرمایا: اوراُس کے ساتھ اللہ تیارک و تعالیٰ جل مجدۃ انکریم نے بیہ مجھی فرمایا کہ:

غُلَّتُ اَيُدِيُهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۗ بَسَلُ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَنِ ٧ يُنفِقُ كَيُفَ يَشَآء ۗ ....(المائدة:٦٣)

'' اُن کے ہاتھ بائد ھے جا کیں اوراُن پر اِس کہنے ہے اعت ہے بلکہ اُس ( یعنی اللّٰہ تبارک وتعالیٰ جل مجدۂ الکریم ) کے ہاتھ کشاوہ ہیں، عطا فر ما تا ہے، جیسے چاہے''۔

یبان تک قارئین کرام کی خدمت میں'' مفتی صاحب'' کی من گوزت تغییر کا جواب پیش کیا گیا ہے۔اب اِس اِرشادِ ہاری تعالی جل مجد وانکریم:اَ لَیْسُسَ السلْمَهُ بِسِحَافِ عَبُدَهُ کی روشنی میں قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی چندآ یا میں مرار کہ پیش کی جاتی ہیں۔

اِس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ حضور نبی کریم رؤف ورجیم علاقے اور دیگر مخلوق کے لئے صرف اور صرف دب ذوالجلال والا کرام کی ذات بابر کات حقیقی کافی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جل مجد ؛ الکریم نے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا کہ چونکہ میں ہی ''کافی'' ہوں اِس لئے تہہیں کی ہے کوئی تعلق نہیں اور کسی کی طرف کہ چونکہ میں ہی ''کافی'' ہوں اِس لئے تہہیں کی ہے کوئی تعلق نہیں اور کسی کی طرف رجوع کی ضرورت ہے بلکہ دیگر آیا ہے مہار کہ کی روشنی میں مزید تفصیل اور مسائل کھر کر سامنے آئیں گے۔

1 تغير الهينا رجلد ٢ص١٥٥\_

'' جولوگ بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی جوری ہماری پکارسنتا ہے اور ہماری مشکلات کوحل کرنے کی طاقت وقد رت رکھتا ہے اور وہ قبر میں زندہ ہے۔ اِس مشم کے عقائدر کھنے والاشخص مسلمان نہیں بلکہ مشرک ہے اور مشرک جہنمی ہے''۔

ان عبارات کا جواب حضرت وا تا گئی بخش علیدالرحمد کی شرک و بدعت تو اُر عظیم کتاب سے بی پیش کیا جا تا ہے۔جس کے بارے میں جماعت اسلامی کے سابقہ امیر میاں طفیل محرصاحب نے کشف المحدجوب کا ترجمہ کرتے ہوئے ویباچہ سے صفح نمبر ۲۲ ،سطر نمبر کے رکھا ہے۔

''مولانا مودودی صاحب ہی ہے من رکھا تھا کہ اہل طریقت میں حضرت علی جوری المعروف داتا تحمج بخش ایک سیج الخیال اور بہت بلند مرتبہ بزرگ تھے۔ جنہیں اِس کو چہ کے سبجی لوگ مقتداء مانتے جیں اور اُن کی تصنیف ''کشف المحصوب'' اِس فَن مِیں سند کا درجہ رکھتی ہے''۔ 19

اورصفی نمبر ۲۸ مطرنمبر کا پرتکھا ہے:

" آدمی کی کا بالیف دینے والی کتابوں میں سے بیابی نا در کتاب ہے"۔
" کشف المحصوب" کو ہرز مانے میں علم طریقت پر بے مثل کتاب تصوّر کیا گیا ہے چتا نچے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں کہ جس مخض کا کوئی ہے الیاب سالا کے پہلی کیشنز لمیٹر ہیں اولیاء علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں کہ جس مخض کا کوئی ہے الیاب سالا کے پہلی کیشنز لمیٹر ہیں اولیاء علیہ الرکیٹ لا مور۔

۱۳۵۳ کافی اور ڈر آپ (ﷺ) کونیں بھیجا مگرسب اِنسانوں کے لئے '' کافی ''خوشخری دیتے اور ڈر ساتے۔اور لیکن بہت سے لوگ نیس جانے''۔

اِس آیت مبارک میں رسول کریم رؤف ورجیم عظی کوکافی فرمایا گیاہے جہال بیفرمایا گیاہے کہ اَلْیُسسَ السُلْمَهُ بِسِکَافِ عَبُدَهُ (الوّمر:۳۱) '' کیا اللہ (تبارک وتعالی جل مجدؤ الکریم) اپنے بندے کے لئے کافی نہیں۔''وہاں سیاق وسہاق کے حوالہ سے پیچھلے صفحات میں تفصیل بیان ہو پیکی ہے۔ ساق وسہاق کے حوالہ سے پیچھلے صفحات میں تفصیل بیان ہو پیکی ہے۔

الله ( تبارک و تعالیٰ جل مجدهٔ الکریم ) اِلله کافی ہے کئی اور الله اور معبود کی رورت نہیں۔

رسول کریم رؤف ورجیم علی رسول کافی بین اب کسی اور رسول ک ضرورت نیس \_

ایک مقام پر اللہ تبارک وتعالی جل مجدۃ الکریم نے نبی کریم رؤف ورجیم علیقی کو خطاب فرما کر ارشاد فرما تا ہے۔ یہ آیٹھا المنتب ی حسنبک اللّٰہ وَ مَنِ النَّب عَکَ مِسنَکَ اللّٰہ وَ مَنِ النَّب عَکَ مِسنَ الْمُ مُوْمِنِیْنَ ٥ (الانفال ۲۳۰) ''اے فیب کی خبریں بتانے والے النّہ (کیلی ) اور جتنے مونین آپ (علیقی ) کے پیرہ ہوئے ہیں نیہ آپ (علیقی ) کے پیرہ ہوئے ہیں نیہ آپ (علیقی ) کے لئے کافی ہیں '۔ جب معزت عمر کے اللہ کافی ہیں '۔ جب معزت عمر کے اللہ کافی ہیں نے بیا کہ میں تو پہلے بھی آپ علیقی کے لئے کافی ہیں۔ نے بی کریم روف ورجیم علیقی کوفر مایا کہ میں تو پہلے بھی آپ علیقی کے لئے کافی ہیں۔ فیاا وراب بھی ہوں محرجولوگ مسلمان ہو کی ہیں وہ بھی آپ کے لئے کافی ہیں۔

اللہ تبارک وتعالی جل مجدۂ الکریم ٔ اِللہ برحق حقیقی کافی ہے اورانسان بعطائے الٰہی مجازی کافی ہیں۔لیکن بات غور کرنے ہے سمجھ میں آتی ہے۔

حضرت دا تا تنتج بخش عليه الرحمه كامشن:

'' وا تا کون''؟ کے مصقف نے کتاب کے صفحۃ پر لکھا ہے:۔ ''محترم حضرات! حضرت وا تا سیجنج بخش علی جبوبری علیہ الرحمہ وہ بزرگ اور مشکل پیش آنی تھی وہ مشکل حل کروادی حضور بی کریم رؤف ورحیم علیاتھ خود بھی ایسے کروائے بیٹ آنی تھی وہ مشکل حل کروادی حضور بی کریم رؤف ورحیم علیاتھ خود بھی ایسے کروائے بیٹ تضاوراللہ کھائے تھی شروع بیں ہی صرف پانچ نمازیں فرض فرماسکنا تھا۔ لا مگر حضرت موکی کلیم اللہ النظامی کا نہ النہ النظامی کا اللہ النظامی تعقیدہ کواگر کوئی '' ہندونواز'' میرووانہ طریقہ وارکوئی'' ہندونواز'' ہندونواز' ہندووانہ طریقہ اورعقیدہ کہتو ہے تھیقت اُس کا ہے ہندووانہ عقیدہ کا رَوکر سکے۔
ہندووانہ طریقہ اور عقیدہ کہتو ہے تھیقت اُس کا ہے ہندووانہ عقیدہ کا رَوکر سکے۔
اگر معترض وصال کے بعد اِستمداداً نہیاء کرام علیہم السّلام کا قائل نہیں تو پھر

پانچ کی بجائے پچائ نمازیں پڑھے۔ وصال کے بعد حاجت روائی فر مانا:

حضرت ابوالعباس القاسم بن مهدی الدتعالیٰ ''کشف المسمحجوب' شریف میں حضرت ابوالعباس القاسم بن مهدی السیّاری المروزی کالمروزی کالت میں لکھتے ہیں:
'' وچون از دنیا بیرون خواست شدوصیت کردکد آن موئے ہاراا ندر دہان وی نہادندوامر وزگوراو بمروظا ہراست' مرد مان بحاجت خواستن ،آ نجاشوندومهمات از آنجاطلبند ومجرب است' کے آ' جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو وصیت فرمائی کہ (سرکارکا کتات علی ہے) کے اُن دوموئے مبارک کو (جواُنہوں نے تمام جائیداداوردولت کے عض میں حاصل کے ہیں۔) میرے مندمیں رکھ دیں۔ (چنانچہ جائیداداوردولت کے عض میں حاصل کے ہیں۔) میرے مندمیں رکھ دیں۔ (چنانچہ ایسانی کیا گیا اور آج اُن کی قبر مروکے علاقہ میں ظاہر ہے اور وہاں لوگ حاجتیں جائید اور وہاں لوگ حاجتیں جائے ہیں اور وہاں لوگ حاجتیں جائے ہیں اور وہاں لوگ حاجتیں جائے ہیں اور وہاں لوگ حاجتیں حاست کرتے ہیں اور دہاں لوگ حاجتیں حیاست نے اُن کی قبر مرد ماں بحاجت خواستین آنجا شوندومہمات از آنجا

الا بخاری جلداص ۵۰ مسلم کتاب الایمان جلدا س ۹۱ مسندا حد جلد ۵ س ۱۳۳ ا ۱۳۳ ا بجع الزوائد حلدا ص ۱۵ و فتح الباری جلدا س ۲ یا بعر ۴ القاری جلدا جزیم ص ۲۱ بتیبیر الباری جلدا س ۲۵ و شرح الب: جلدا س ۱۲۸ میک بالشفای س ۲۳۹ و ۱۳۳۸ و در منثور جلدیم س ۱۸۱ این کثیر جلدیم س مندا بوعوائه جلدا س ۱۳۳ ا بتر تیب تاریخ و مشق لایمن عسا کر جلدا ص ۱۳۸۳ ساسم به مفتلو قاص ۱۳۸۸ وغیر بهم کی استون تهران ، ناشرین مرکز محقیقات فارس ایران و پاکستان اسلام آباد و اسلامک بک فائو تا پیش لا مورس ۱۳۲۴ ، تر جمد شد و از مولوی فیروز و مین فیروز ایند سنز لمیپیشرس ۱۳۸۸ ، ضیا و القرآن پلی پیشن ، اسلامک بیلی پیشن مترجم میان عقیل مجرص ۱۳۲۱ مرشد ندہو۔ آئے'' کشف الممح جوب''شریف کے مطالعہ سے ل جائے گا'۔ محولہ بالاعبارات سے میز تیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جہاں حضرت وا تا عجنج بخش علیہ الرحمہ کی ہستی شرک و ہدعت کا تو ڑہے۔ وہاں اُن کی منتذ کتاب بھی شرک و ہدعت کا تو ڑ

ہے جے بوی توجے پڑھنے کی ضرورت ہے۔

فرقد پرست معرض نے بدیات شکیم کی ہے کہ ''بعض لوگوں نے حصرت شخ علی جویری علیہ الرحمہ کے اقوال اور تحریر وتقریر کی طرف توجہ ندوی''۔ ایسے لوگوں میں سب سے پہلے معرض جیسے لوگ شامل ہیں۔ کیونکہ اُنہوں نے بھی '' کشف السمح ہوب '' کا مطالعہ نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو متعقب فرقہ ہیں شامل ہونے کی بجائے نہ ہب مہذب الجسنت و جماعت میں شامل ہوجاتے کیونکہ واتا صاحب علیہ الرحمہ تو پکے سے تیجے العقیدہ اہل سقت ہیں اور اِمام الائمہ، کا ہن الحقہ سراج الامہ، قدیل نورانی' بینارہ تقویٰ ، سرتائی اولیاء' حضرت اِمام اعظم الوحقیفہ ﷺ کے بیروکار اورمقلد ہیں۔ جب کہ غیرمقلدین تقلید کوشرک کہتے ہیں۔

متعضب مصقف نے دروغ گوئی کا جُوت دیتے ہوئے صفح نمبر ۱۳ اپر لکھا ہے: '' پھر پرانا ہندوؤں کا عقیدہ کہ بزرگ داتا ہوتے ہیں بیعنی بزرگ جب مر جاتے ہیں تو اُن کی روح صاحت روا اور مشکل کشا ہو جاتی ہے۔ بیعقیدہ مسلمانوں

میں رہے کس گیا اور بڑھتا ہی رہا"۔

ودمفکرصاحب" کونلم ہونا چاہئے کہ یہ ہمندووانٹریس بلکہ اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدۂ الکریم کے برگزیدہ محبوب آنبیاء کرام علیم السمّا م اور اولیاءعظام ﷺ دنیاہے جانے کے بعد ''محکُ نَفْسِ ذُآئِفَةُ الْمَوْتِ ''(ہر جان نے موت کا مزہ چکھناہے) کے قانون ازلی کی منزل سے گزرنے کے باوجود حاجت روائی بھی فرماتے ہی اورمشکل کشائی بھی۔

حضرت موی کلیم الله النظافی نے معراج کی رات پیاس نمازوں کو پانچ کروانے میں إمداد فر مائی اور پیاس نمازوں کی صورت میں اُسّتِ مرحومہ کے لئے جو اور آوری فرمود تا اینکه در دمان یک پاس حصول نسبت هر دوطریقه نصیبه حضرت ایشال کردید دامانسبت چشته بیاش آنکه دوزی حضرت ایشال بسرئے مرفد منور حضرت خواجه فواجه قطب الاقطاب بختیار کاکی قدس سره العزیز ، تشریف فرماشد ندو بر مرفد مبارک ایشال مراقب نصستند درین اثنا بر دوح پرفتوح ایشال ملاقات محقق شدوآن جناب بر حضرت ایشال توجهی بس قوی فرمودند که بسب آن توجه ابتدائی حصول نسبت چشته محقق شد . (من وین) . (کتاب خانه المکتبة الشلفیشیش محل دوله الامود) که محوله بالاعبارت کافو ثو

تقد من المستده المانسة والمتنبذة المنان المنت طرق المثان قادر والمثنية وتقشيد المقانية المتنبذة المران الم

ایث ان مانده زیراکه بردا حدازین برده امام تفاضائی جذب حذب البشان تباسر سبو بسط خودی فرمود تااین که مهدانقراض زماز نشاخ و دقوع مصاعت برشرکت دوزی بردد روح مقدس بر

معنرت دیشنان جنوه گرسته درو تا ترب یک پاس مردود مام بُرنفس نفیس حضرت ایشان توجید توی و تاثیر زدراً دری توسوه در از کیدور بان کیباسس مصول نسبت مردوط لیفه نصیه جضرت ایشان

ار ویدوانانست میشندیس بانش دنکرروزی معفرت ایشان بسرے مرقد منوز مفرت نوجس اوا جگان نواج بعطب الاقطاب بخشیار کاکی قدس سسره امز زنیشویف فر اشدند و مرمرقد مبارک ایشا

مراتب نشستنده درین انتا بروح برفوت ایشان الاقات تحقق شد د آن بناب برحدزت الیشان

قرى بى قرى درو زولىب أن قرمارتدائى صول نسبت چيشتي يختن شد بعدر وره في اذي وقهم

14 ادارہ ماہنامہ"سیدھاراست" کی لائبرری میں فدکورہ بالا کتاب" صراط ستقیم" کانسخہ چھاپ مکتبہ سلفی شیش محل روڈ لاہور موجود ہے جس صاحب کواعمینان قلب کے لئے حوالدد کیسنے کی خواہش ہوبردی خوش سے جامع معجد تکییز ۸۹۷۷ بلاک فیا ۱۱ سمجر بورہ جائز شیم لاہور میں تشریف لائے (ادارہ) طلبند ومجرب است؛ کا ترجمہ واضح الفاظ میں کرنے کی بجائے صرف پیلکھ کر فارغ ہوگئے کہ'' آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے''۔ (صنمبر ۲۳۳)

مولوی فیروز دین مرحوم نے ترجمہ کیا ہے۔''اور مرجع خاص اور عام ہے اور اس سچے عاشق رسول (علاقہ) کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی مرادیں حاصل کرتے ہیں''۔ (ص نبر ۲۴۸)

مصرت دا تا تحمج بخش علیه الرحمه اپناایک واقعه قل فریاتے ہیں: '' وقتی پیش از ال مرااز ال جنس واقعه کی افیاد و بودیگور شیخ ابویزید رحمه الله تعالیٰ مجاورنشسته بودم تاحل شده'' (ص:۵۵)

الله وفعه مجھے أى مشم كى مشكل پيش آئى \_ ميں نے حضرت شخ بايزيد بسطامى رحمداللہ تعالى كى قبر كى مجاورى كى \_ يهان تك كدميرى مشكل عل بوگئى' \_

برصغیریاک و ہند ہیں محمد بن عبدالوہاب صاحب نجدی کے مقلد مولوی اساعیل دہلوی صاحب (متونی ۱۲۴۷ھ) جن کے ایک ایک حرف کو مقلدین حفزات حرف آخر بھتے ہیں اورائنیس کے ایجاد کر دہ ند ہب کے مقلد ہیں۔ وہ اپنی کتاب'' صراط متنقیم'' ص ۱۲۷ پر اصحاب قبور سے فیض حاصل کرنے کا بے مثال شرک تو ڑوا قعہ لکھتے ہیں کہ میرے استاد سیّدا حمد (متونی ۱۳۳۷ھ) نقشہندی، قادری اور چشتی کیسے ہے ؟

ا ارسید احمد صاحب فتوی کی روشی میں ہندومشرک ہوئے پامسلمان رہے۔ اِس کا والمتعضب معترض کے ذمہے۔ معزت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی علیہ الرحمہ کے والد کرامی کا واقعہ: خضرت شاه ولی الله صاحب محدث و بلوی علیه الرحمه این کتاب" انفاس العارفين "مِن تحريفر ماتے ہيں كەميرے والدمحترم شاه عبدالرحيم عليه الرحمه:-°° می فرمودند درا کبرآ بادا ثناء مراجعت از درس مرزامجه زاید که کوچه دراز پیش آمدابیات شخ سعدی درآل حالت میخواندم و ذول می کردم" جز ياد دوست بر چه کن عر ضائع است سر عشق بخوانی بطالت است سعدی بثو لوح دِل از بَقْش غیر حق علمی که راه حق عماید جبالت است مصرع جبارم از خاطرم رونت وور ول من قلقي واضطرابي ازي سبب پيدا شد۔ ناگاہ مردے دوموی فقیر وشع کئے روئے از جانب یمین من برآ مدوگفت دوعلمی که راوحق عماید جیالت است" لمتم جزاك الله خير الجزاء \_ جيد قدرتلق واضطراب از ول من زائل ممودي آنگاه دو دسته التعنبول رابرآ ورده پیش آل عزیز بروم تبهم کرد وگفت این اجریاد د بانیدن است گفتم نه ولیکن الشكران است گذی خورم آنگاه گفت مراز و دباید رفت تفتم من جم به شتاب می روم گفت شتاب تر می خواجم پس قدم برداشت و آخر کوچه نبهاد داستم کدروح مجسم است ندا کردم که برنام خود بم اطلاع دميدتا فاتحدي خوانده باشم - گفت معدى بميل فقيراست - (ص نبر ١٨٨) حضرت شاہ ول الله صاحب عليه الرحمه اوراُن كے والد كراى كا دور بارہویں صدی جمری جبکہ حضرت ﷺ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ کا وُورچھٹی اور الوي صدى جرى ب-حضرت شاه عبدارجيم رحمه الله تعالى ١٩١١ تا ١٩١١ ( ننا نو عال) -

''القصہ حضرت ایشاں ( یعنی سیّدا حدصاحب ) کو تینوں طریقوں یعنی قادریہ افتشہند ہیا کا نقشہند ہیا اور چشتہ کی نبعت مبادی سے پہلے حاصل ہوگئی۔ نبعت قادریہ اور نقشبند ہیا ہوائی ۔ نبعت قادریہ اور نقشبند ہیا ہوائی اس طرح ہے کہ بیعت کی برکت کے سبب اور آنجناب ( مرشد ) کی ہدایت آب کی توجہات کے یکن سے جناب خوص انتقلیمن ( علیہ الرحمہ ) اور جناب خواجہ بہاؤ الدین نقشبند ( علیہ الرحمہ ) کی روح مقدس آپ کے متوجہ حال ہوئی اور تقریبا ایک ماہ حضرت ایشاں کے حق میں ہر دواروائی مقدس کے ما بین فی الجملہ تناز عدرہا، کیونکہ ہر ایک ان دونوں عالی مقام اماموں سے اِس آمر کا نقاضا کرتا تھا کہ آپ کو بتامہ اپنی طرف متوجہ دونوں عالی مقام اماموں سے اِس آمر کا نقاضا کرتا تھا کہ آپ کو بتامہ اپنی طرف متوجہ کرے ، یہاں تک کہ اِن دونوں روحوں کے تناز عہا وقت گز ر نے اور شرکت پرصلے واقع ہونے کے بعدا یک دن ہر دوروجیں آپ پر جلوہ گرہو کی اور تقریبا ایک پہر کے عرصہ تک دو اِما موں ( رحبہا اللہ تعالی ) نے حضرت ایشاں کے نفس نفیس پر توجہ دی اور پر زوراثر وو اِما موں ( رحبہا اللہ تعالی ) نے حضرت ایشاں کے نفس نفیس پر توجہ دی اور پر زوراثر والے اسے دیسے ہوئی ۔ پس ای ایک پہر میں آپ کو ہر دو طریقہ کی نبعت نصیب ہوئی ''۔

"اورنست چشتہ کا بیان اِس طرح ہے کہ ایک روز حضرت ایثال حضرت خواجہ و خواجگان خواجہ فقلب الا قطاب بختیار کا کی (قدس سرہ العزیز) کی "مرقد منور" پر حاضری دینے کے لئے چلے گئے اور اُن کی مرقد مبارک پر مراقب ہو کر بیٹھ گئے ۔ اِس اِشاء پس اُن کی روپ پر فقوح ہے آپ کو ملا قات حاصل ہو کی اور آنجناب یعنی حضرت اشاء پس اُن کی روپ پر فقوح ہے آپ کو ملا قات حاصل ہو کی اوجہ فرمائی ۔ اِس توجہ کے قطب الا قطاب (رحمہ اللہ تعالی ) نے آپ پر نہایت تو می توجہ فرمائی ۔ اِس توجہ کے سبب سے ابتداء حصول نبعت چشتہ کا شبت ہوگیا"۔ اِن

ابن تیمیہ، تحد بن عبدالوہاب، مولوی اساعیل دہلوی اور سیّداحدصاحبان وغیرہم کے بیروکا راور مقلدین، مزارات پر جانے والوں اور بزرگان وین سے فیض لینے والوں کومشرک بنائے بغیر سائس نہیں لیتے۔ بزرگوں کے وصال کے بعد حاجت روائی اور مشکل کشائی کو ہندووانہ عقیدہ کہتے ہیں۔ غور کریں محداساعیل دہلوی صاحب روائی اور مشکل کشائی کو ہندووانہ عقیدہ کہتے ہیں۔ غور کریں محداساعیل دہلوی صاحب وائا رئین کرام! بندؤ ناچیز منیراحمہ یوسی عرض کرتا ہے کہ جوشش اِس' حوالے'' کو خلا ایت کرے گا۔

'' دوست کی یاد کے علادہ جو پھھتو کر رہا ہے عمر ضائع کر رہا ہے۔ عشق کے رائے ہے علاوہ جو پھھتو کر ہا ہے۔ عشق کے رائے علاوہ جو پھھتے کے رہا ہے ، سعدی غیر حق کے تنقش سے اپنے دل کا تنقش کے دوجوال ، وہ علم جو کہ حق کا راستہ نہ بتائے وہ جہالت ہے۔'' (فرماتے ہیں) چوتھا مصرعہ میرے ذبین سے نکل گیا۔ اچا تک ایک فقیر مطلق ، دراز زلف ، بلیج چیرے والے سین بزرگ ظاہر ہوئے اور فرمایا:

علمی کہ راہِ حق عماید جہالت است چوتھامصرعہ بنادیا۔ میں نے کہا۔ جزاک اللہ خیرالجزاء۔ آپ نے میرے ول

چوتھامھر مدبتادیا۔ یس نے کہا۔ بڑا کا اند پیرا جزاء اپ سے پیرے دل سے بڑی ہے چینی اور اضطراب کو دور فرما دیا۔ (میری حاجت روائی اور مشکل کشائی فرمائی) پھر میں نے اُن کی خدمت میں بان چیش کیا۔ وہ مسکرائے اور فرمایا کیا ہے یاد ولانے کی اُجرت ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں بلکہ پیشکرانہ ہے۔ فرمایا میں نہیں کھا تا۔ پھر فرمایا مجھے جلدی جانا ہے۔ میں نے عرض کیا' میں بھی جلدچلوں گا۔ فرمایا میں تو بہت ہی جلد جانا چا بتنا ہوں اور پھر قدم اُشا کر کوچہ کے آخر میں رکھا۔ (شاہ عبدالرحیم صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں) میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوگیا کہ بیردور جسم ہے۔ (یعنی کوئی روح ہے جوجسم ہوکر آئی ہے اور میری مشکل کشائی فرمائی ہے)۔ مجھے اپنے نام سے تو سے جوجسم ہوکر آئی ہے اور میری مشکل کشائی فرمائی ہے)۔ مجھے اپنے نام سے تو سے خوض کیا۔ شخص معدی رحمہ اللہ تعالی کے فرمایا کہ تو اشعار کس کے پڑھ رہا تھا؟)

قارئین کرام! تعصّب اور جہالت بہت پڑی بلا ہے۔'' داتا کون؟'' کتاب کے فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے مصصّف کو علم ہی نہیں اسلام کیا ہے؟ بس جو چیز بجھ میں نہ آئی کہد دیا ہے ہند ووانہ عقیدہ ہے، چا ہے اپنے بڑے ہی ہندو ثابت ہوجا کیں۔
ایس نہ آئی کہد دیا ہے ہند ووانہ عقیدہ ہے، چا ہے اپنے بڑے ہی ہندو ثابت ہوجا کیں۔
ایس گتا خی اور ہے آ د بی ایسے ہی لوگوں کوزیب دیتی ہے۔اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم' اہلنّت و جماعت پر کروڑ وں رحمتیں ٹازل فرمائے کہ بیا دب کے سانچے ہیں۔
و صلے ہوئے عظیم لوگ ہیں۔ ہمیشہ اوب کی تعلیم و ہے ہیں۔

حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمه الله تعالی ۴۸۹ تا ۱۹۱۴ (۱۰۱سال)
تقریباً چیسوسال کے بعد ایک ولی الله شیراز ہے آگر ویلی میں اشعار
پر ہے والے کی مشکل حل فرمار ہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی الله صاحب علیه الرحمہ بردی
علمی اور مستند شخصیت ہیں ۔ بیدان کے گھر کا واقعہ ہے۔ اُنہوں نے اپنی تصنیف
"انفارس العارفین" میں فرکورہ بالا واقعہ بردی شخصیت ہیں ہے۔
محولہ بالاعبارت کی تصویر

عيغمو وثدوراكرا إداننا مرجست

ازدرس مزرا فرد زاید کوچه درا زمیش اندا بیات پیخ سعدی در کاکت میخواندم و دوق می کوم
س جزیا و دوست برج کن عرصان از است به بزرتر طفتی برج بخوانی بطالت است به معدی
بشوی نوع دل از گفتش فیرسی به علی که راه می نناچه بهالت است به معری چهارم ازخاط م بوت
و درد ل مرتابی و اسط البدازی سبب بداشد. ناگاه مروب و دوسی فیروضی بی دوت ازجانب پی
من برآمد و گفت سید معلی که راه می زمان پرمهالت است. گفته جزال الفاهده خبوالی ناء جزفاد قل و
اصطراب از دل می زاک مؤدی این او دود میزنیول اراد از و بیش آن عزز بردم . مهم کرده گفت این
اجریا در بازیدن است کفتم نه دولکن شکواز است گفت مین نی خوام آشاه گفت مراز دو با بدفت
کفتم می به برشتاب می روم گفت نشاب ترین محام بس قدم برد اکشت و آخرگری نها در است که کند مین موانده باش گفت سعدی بی فیرس
دور به برم است ندا کردم که بر نام خود به اطلاع دبید تا ما ترمی خوانده باش گفت سعدی بی فیرس
دور به برم است ندا کردم که برنام خود به اطلاع دبید تا ما ترمی خوانده باش گفت سعدی بی فیرس
دور به برم است ندا کردم که برنام خود به اطلاع دبید تا ما ترمی خوانده باش گفت سعدی بی فیرس

مولد بالاعبارت کا فولو بھی ملاحظہ فرما میں تا کہ کوئی شک کی کھالیت نہ رہے۔ اِس عبارت پر بھی ایک لا کھ روپے کا اِنعام رکھاجا تاہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ عبارت بھی غلط ٹابت کرے تو وہ یہ اِنعام حاصل کرسکتاہے۔

''شاہ عبدالرحیم صاحب علیہ الرحمہ (۱۲۹ تا ۱۲۹۱ھ) فرماتے تھے۔ اکبر آبادیش مرزا محمد زاہد کے درس سے واپسی کے دوران راستہ میں ایک لیے کو ہے سے میراگز رہوا۔ اُس میں شخصعدی رحمہ اللہ تعالی (۲۹۱۵۸۹ ھ) کے بیا شعار پڑھ رہا تھاا درخوب ذوق وشوق لے رہاتھا۔ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

وَ قَا كُوْا لَا تَذَذَرُنَّ الْهَتَكُوُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قار کین کرام امحولہ بالافوٹو میں آپ سلرنمبرایک ملاحظہ فرما کیں۔ اِس میں فرقہ پرست مفتی صاحب نے ککھا ہے: مرقہ پرست مفتی صاحب نے ککھا ہے:

آيت مبارك جس ميں پانچ بنوں ود ، سواع ، يغوث ، يعوق اور نسر كاؤكر ہے ۔ بنده ناچيز

وصال کے بعد فیض جاری رہتاہے:

غیرمقلدین کے امام وحید الزمال صاحب نے بھی تیسیر الباری شرا بخاری جلد ۸ص۳۷ پر اِس حقیقت کو کہ بزرگوں کا فیض اُن کے وصال کے بعد بھی جاری رہتا ہے' تشکیم کرتے ہوئے لکھا ہے:

''اللہ کے نیک بندوں کے ،اُن کے مرنے کے بعد فیوض اور برکات و کہتے ہیں ۔ جیسے اِس کا تجربہ بہت سے صالحین اور اولیاء نے کیا ہے ...... وہ مرنے کے بعد بھی جب حکم الٰہی ہوتا ہے تو اپنے زائر پر توجہ فرماتے ہیں ۔اُن کی روح سے زائر کو بہت سے فیوض و برکات و کینچتے ہیں''۔

تاریخ دا تااورنا پاک ذہنیت کااظہار:

'' دا تا کون؟'' کے بے خبر' نورعلم سے محروم مصقف نے ایک اورعنوان بنایا ہے مصقف کی کتاب سے تصویر چیش کی جاتی ہے۔ ملاحظہ فرما کمیں!

تاريخ داتا است بهامشرون بالخ تن و أنابايا

تاریخ کے مطالعہ سے اور قرآنی ارشادات سے یہ ٹا بت ہوتا ہے کہ ابتدائی دور بیں قدیمی خداکی شنکر ہواکرتی تقییں اس لئے اس دور میں شرک کا سوال ہی پیدا نرجوتا تضا کیو نکہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو مان کر پھیرائس کی مخصوص ختوں بیں فعلوق کو سٹر کیسے فتہرایا جائے۔ توجب وہ قومی خدا کو ہی دد مانتی تقیس تو وہ کا فرقومی تقین مشرک منہیں۔

مب سے پہلے مشرک قوم حضرت فوج علیال دم کی تقی اوراس سے قرآن بھیم میں قوصد کے بیان کو حضرت فوج سے مشروع کیا گیا ہے ہوآج سے بالنی میزار سال بہلے گزدے میں۔ بڑے ہے جین اور مصیبت زوہ ہو گئے۔ اہلیں تعین نے بدہ کھے کرانسانی صورت میں ان کے پاس آکر اُن سے کہا کہ اُس کی شعیبہ کیوں قائم نہیں کر لیتے ؟ جو ہر وقت شہارے سامنے رہے اور تم اِسے نہ بھولو۔ سب نے اُس کی رائے کو پہند کیا۔ اہلیس نے اُس آدی کی تصویر بنادی ، جے وہ یا دکر تے تھے اور اُن کے پاس رکھ دی۔ جب وہ سب اِس میں مشغول ہو گئے تو اہلیس نے کہا تم سب کو یہاں آٹا پڑتا ہے ، میں تہ ہیں اُس کی بہت می تصویر میں بنا دول (اُس وقت تصویر میں بنانا جائز تھا) تم اپنے گھروں ، میں میں رکھ لو۔ وہ اِس پر راضی ہو گئے اور یہ بھی ہو گیا۔ اُب تک بدتصویر میں یا دگار رہی تھیں ۔ گرائن کی دوسری پیشت میں جاکر اصل واقعہ سب فراموش کر گئے اور اپنے ہاپ داوا وی کو اُن کی عبادت کرنے والا بھی کرخود بھی اُنہیں معبود بنالیا اور اللہ جل شاند کے وال میں عبادت کرنے والا بھی کرخود بھی اُنہیں معبود بنالیا اور اللہ جل شاند کے سواء اُس کی عبادت کرنے والا بھی سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کے سواجس کی عبادت

ا كى كئى و د' و دُ كابت تھا۔ الل

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

۳۷ تاریمین کرام کی خدمت میں پورے سیاق وسہاق سے تفصیلاً عرض کرتا ہے کہ وہ پانچ کیا شے جن کو حضرت نوح النظیمی لانز کی قوم مانتی تھی۔

سورة نوح (التَّلَيْكُالُا) مِين ب حضرت نوح التَّلَيْكُلاً فَ قوم كوخداك وصدة لاشريك كى يندگى كى دعوت دى - (ساز صحنوسوسال انتين تبلغ فرمات رب) ليكن لوگوں في استحداد تقدر التقديم والله تَكْرَدُونَ وَقَدا وَلا سُواعاً لا وَلا سُواعاً لا وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلَا اللهُ وَلا اللهُ و اللهُ واللهُ وا

يَغُونَ وَيَعُوقَ وَنَسُواهُ (سورة لوح:٣٣)

''اور وہ بولے ہرگز نہ چھوڑ نااپے معبود ول کواور ہرگز نہ چھوڑ ناو داور سواع اور یغو شاور بعوتی اور نسر کو''۔

(اگرچ تو م حفرت نوح النظافة كريت بهت تقد كريد پارنج بنت ان كر نزويك براى عوقت و السال المنظرة المن براى عوقت و السال المنظرة النظرة النظرة النفس المنظرة النفس المنظرة النفس بيان فرمات النفس ا

خدا کی پرستش کی گئے۔ واقعہ بیہ ہوا کہ ایک مسلمان جے لوگ بہت جا ہے تھے۔ وہ مرکبا بیلوگ ہابل میں اُس کی قبر پرمعتلف ہو گئے اور رونا پیٹینا اور اُسے یا دکرنا شروع کر دیا،

مہلب کا ذکر کیا،آپ نے فارغ ہو کرفر مایاوہ وہاں قبل کیا گیا جہاں سب سے پہلے غیر

مع تغییراین کثیر جلد ۴ من ۳۷۱، مواجب الزمن جلد ۹ من ۱۷۱، پاره: ۲۹\_

00000000000000 MJ 00000000000000 " رباط" مقام براس كامندروا قع تفار) " بيغوث" مراد قبيلي والول كابت تھا۔ يمن ميس اس كى بوجا كارواج تھا۔ قبليد طے كى شاخ أنعم اور قبليد ندج كى بعض شاخوں كا بھى معبود تھا۔ ند مج والول نے یمن اور جاز کے درمیان بُرش کے مقام براس کابت نصب الركاما تفار پر جرف میں بن غطیف كا بوكيا۔ جوشېرساك ياس ب- (سپاوهشېر ب جوملك القيس كے ملك يمن كا يائي تخت تھا) "كيوق" كين كے قبيلہ بعدان كابت تھااور دوار" جمیر قبیلے کابت تھاجوذ والکارع (بادشاد) کی اُولادیس تھے۔اور بَسَلَحْعَ کے مقام برأس كابت نصب تحارسب ك قديم كتبول ميس إس كانام " نسور" كلها جواماتا ہے۔اس کے مندر کولوگ 'بیب نسور' اوراس کے پچار ہوں کو' اہل نسور' کہتے تھے۔ اس "بيسب چندنيك اشفاص كنام بين جو (مصرت) نوح القليكي كي قوم مين تنے۔جب وہ نوت ہو گئے تو شیطان نے اُن او گوں کے دِلوں میں ڈالا کہ اِن کے بتوں کو ا بنی مجلس میں جہاں وہ بیشا کرتے تھے نصب کردواور اِن کے نام وہی رکھوجو اِن کے نام تھے۔ پس لوگوں نے ایسانی کیا۔ (صرف یادگارے لئے بت رکھے) اُن کی عبادت نہیں کی جاتی تھی جی کہ جن لوگوں نے اُن کونصب کیا تھاوہ گزر گئے اور بعد والوں کواُن کاعلم ا جا تار ہاتو اُن کی عبادت کی جائے گئی اورلوگوں نے اُنہیں اسے معبود کمان کرلیا۔ " قاع (ج) بیسب نام قوم نوح کے خاص خاص دبیتا کا کے بیں اور انہی کی مورتیاں مل میں ہوجی جاتی تھیں۔ ان کے ناموں کی تصریح کی ایک مصلحت میجی ہے کہ ان کی پرشش عین نزول قرآن کے زمانہ میں بھی عرب واطراف عرب میں جاری رہی مهم تغییر ما جدی جلد وص ۲ ۱۳ ۱۱ تفهیم القرآن جلد ۵ص ۴ ۱۰ تیسیر الباری جلد ۴ ص ۱۳۳۵ تغییر مظهري جلده اص ٢٥، مواجب الرحمن جلده باره ٢٩ص اكا تعجيم ابخاري جلد عص ٢٠٥، بخاري جلد ٢٥ مرة القارى جلد واجر ١٩٥ م ٢٦٢ وفي البارى جلد ٨٥ ٢٢ م تغيير ابن كثير جلد ٢٥ ٢٧٠٠ الكثاف جلد ١٩ص ١٢٥٠ . تغيير روح المعاني جلد ١ جز ١٥ص ١٨ تغيير مجمع البيان جز ٢٨ص ۴۲۷، ارشاد الساری جلد کامی اوج (بیروت) - ۴۵ تغییر سراج المغیر جلد می ۳۴۳، تغییر تاوري جلدا ص ٥٤٨، تغييري في القدير جلد ٥٥ م ٢٥٢، تغيير روح البيان جلدا ص ٢٨٢، تغيير درمنثورجلد ٨٥ ، تد برقر آن جلد ٨٥ ، خلاصة النفير جلد ٥٥ م

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* فوت ہونے لگے اور بالکل نئ نسل نے اُن کی جگہ لے لی۔ تو شیطان نے اُن ہے کہا کہ تمہارے باپ داداان مور تیوں کی بوجا کیا کرتے تھے تم بھی کرو۔وہ برکاوے میں آگئے إس طرح بت يرى كا آغاز موكيا- پجر إن مُورتول كه ى فدكوره بالا نام ركه لئے ٢٠١٠ (ت) حفرت محمد بن كعب الله عند اوايت به فرمات بين كديد يا نجول حضرت آدم التلفيلا كے بينے تھے۔إن ميں سے ایک فوت ہوگيا تووہ بہت م ناک ہوئے۔شیطان نے کہا ٹی تمہارے لئے اِس جیسا بنا دیتا ہوں۔ جب اِسے دیکھو گے تو اُسے یاد کرو گے ۔اُنہوں نے کہا تھیک ایسا بنا دو ۔شیطان نے تا نے اور پیتل ے ایک مورت بنائی اور أے مجد میں گاڑ دیا۔ پھر دوسر افوت ہوا أس كامجسم يھى بنا د یا حتی که سارے فوت ہو گئے اوراشیاء بدل کئیں۔ یہاں تک کہ پچھی صد بعد اُنہوں نے اللہ جل مجد و الكريم كى عبادت ترك كردى \_شيطان نے أنہيں كہا \_ تمهيں كيا ہوا كهتم اينے اوراينے آباء واجداد كے معبودوں كى عبادت نہيں كرتے؟ \_ كياتم أن كو ا پنے مصلوں میں نہیں و میصنے ۔ پس لوگوں نے اللہ جل شاند کے سوا معبودان باطل ( بتوں ) کی پوجا شروع کردی حتی کہ اللہ تبارک وتعالی جل مجدۂ الکریم نے حضرت نوح التكنيخ كومبعوث فرمايا يساح

(ث) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ (حضرت) نوح (النظامین) کی قوم ہیں جو بت ہوج جاتے تھے۔ اخیر میں وہ عرب لوگوں میں آگئے۔ قور (النظامین) کی قوم ہیں جو بت ہوج جاتے تھے۔ اخیر میں وہ عرب لوگوں میں آگئے۔ قور (قبیلہ قضاعہ کی شاخ) بنی کلب (بن وئزہ) کا بت تھا۔ اُنہوں نے وہمۃ الجندل میں بنارکھا تھا۔ ''سواع'' بذیل قبیلے کا بت تھا۔ (بینوع کے قریب علاقتیر سراج المنیر جلد اس ۱۳۳۲، معارف القرآن جلد ۸س ۵۲۲، تغییر مظیری جلد اس ۲۷، مواجب الرحمٰن جلد ۹ پار واح ۲س معارف القرآن جلد ۸س ۲۵، تغییر موج القدر جلد ۵س ۲۵، مواجب الرحمٰن جلد ۹ پار واح ۲س مواجب الرحمٰن جلد ۱۳ پر واح س ۲۵، تغییر دوح المعانی جلد ۱۳ پر واح س ۲۹، تغییر دوح المعانی جلد ۱۳ پر واح س ۲۹ پر واح المعانی جلد ۱۳ پر واح س ۲۹ پر واح المعانی جلد ۱۳ پر واح س ۲۹ پر واح المعانی جلد ۱۳ پر واح س ۲۹ پر واح المعانی جلد ۱۳ پر واح س ۲۹ پر واح

ما م دین نے بیر کہا اور لکھا ہو کہ حضرت داتا کہنج بخش علی جوری ﷺ یا حضرت غوث العلين المنظمة الله ومعبود ميں -جاتل عب جاتل اور كم مع عقل والا عنى چود وسوسال ك لزرنے کے بعد بھی ایے عمل و کروارے بیٹا بت کرتا ہے کہ اللہ جارک وتعالی جل مجدة الريم كسواكوكي معبود برحي فبيس ب\_الله واي بيجس كانام الله (جل جلاله) ب-تعصب اوركينت ياك نكاو إيمان عاكرما حظدكياجا ع توبيات اظهر من العمس ہے کہ زائرین جو ہزرگان دین کی تبور، (جو کہ جنت کا باغ ہوئی ہیں، جہال ھنت کے بستر اور لباس ، جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آئی ہیں، ) کے باس بیٹھ کر الاوت قرآن مجيدكرتے ہيں۔ جونبي نماز كاونت موتا ب جماعت ميں شامل مونے کے لئے وہاں سے اُٹھ جاتے ہیں اور قبلہ کی طرف مند کر کے نماز اوا کرتے ہیں۔ اگر زائزين كسي ولى الله كوالمه بجهيت بون تو نماز بهي قبله كي بجائے أن كي قبر منؤ ركي طرف منه کر کے پڑھیں اور حضرت نوح الطابخانی کی قوم طرح بزرگان وین کے بُت بنا کراُنٹییں یوجیں مرفرقہ رسی کا بُراہو اِس نے (متعضب) لوگوں کی عقل پر بردہ ڈال دیا کہ خواہ مؤنین پر کفروشرک کے فتو ہے لگا کر اِن مفتیوں کی عاقبت کو تباہ کر دیا۔ کاش! باوگ حضور نبی کریم رؤف ورجیم علی کے اس ارشاد کا مطالعہ کر لیتے کہ 'جب کوئی سی کو کا فرکہتا ہے تو دونوں میں سے ایک کا فر ہوجا تا ہے اگر وہ جھے کا فرکہا گیا ہے وہ كافر ب پيرتووه كافري بيكن اگروه كافرنين تو پير كينے والا كافر بوجا تا ہے"۔

شرک کا مطلب ہیہ کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد ہ الکریم کو السے مانتے ہوئے سی اور کو بھی اللہ مانتا اور جیسی صفات اللہ تبارک و تعالی جل مجد ہ الکریم کی بیس بعنی ذاتی اور ازلی و لیمی صفات مخلوق میں مخلوق کی ذاتی اور ازلی انداز میں مانتا لیکن مخلوق میں جوصفات بین ان کو اللہ تبارک و تعالی جل مجد ہ الکریم کی عطا مانتا میہ شرک نہیں بلکہ بیتو تو حید کی عظمت ہے۔ لیکن فرقہ پرست مفتی صاحب کہتے ہیں۔

ے - سرداران قوم نے اپنی پیروی کرنے والوں اورعوام سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑ نا اور نہ قو داور نہ ہوائ کو اور نہ یغوث ، یعوق اور نہ کو (غرض کسی کو بھی نہ چھوڑ نا) وکہ:

وکہ: کلبی کا بیان ہے ۔ بید ایوتا قوت مروانہ اورعشق ومحبت کا دیوتا تھا۔ اس کی مورتی قوی ایکل مرد کی شکل کی تھی۔ اہل عرب اس سے خوب مانوس تھے۔ عرب کے مورتی قوی ایکل مرد کی شکل کی تھی۔ اہل عرب اس سے خوب مانوس تھے۔ عرب کے قدیم کتبات بیس اس کا نام ' تعرب قبل اس کا نام ' تعرب قدیم کتبات بیس ایک تھوٹ کا نام ' تعرب قدیم کتبات سید ناعلی کرم اللہ و جہدالکر یم نے واصل چہنم کیا تھا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

مسُواع: بید بوتاحس و جمال کا د بوتا تھا۔ اِس کی مورتی حسین عورت کی شکل میں تھی۔ یغوث: بید بوتا جسمانی قوت اورطانت کا تھا۔ اِس کی مورتی شیر اور بتل کی شکلوں میں ہوتی تھی۔ عبد یغوث کے نام کارواج عرب کے شال و مشرق میں تھا۔ یعوق: بید بھاگ دوڑ کا د بوتا تھا۔ اِس کی مورتی گھوڑ کے شکل کی تھی۔ نسس: بید دور بنی اور حدّت نظر کا د بوتا تھا۔ اِس کی مورتی پرند و (بازیاعقاب) کی شکل کتھی۔ ایس

توالف ما نتا ہے اور نہ ہی اُس کی پوجا کرتا ہے۔ اہلسنت وجماعت صرف اور صرف اللہ تارک و تعالیٰ جل مجد و الکریم کوعبادت کے لائق سجھتے ہیں۔

کوئی بخص الی تحریج و تقریر خارت نہیں کرسکتا کہ جس میں کسی بھیجے العقیدہ سنی ۲۶ تفییر ماجدی جلد۴ ص ۱۹۳۱ تنہیم القرآن جلد۵ ص ۱۹،۶ قالقاری جلد ۱۹ جر۱۹ تا ۲۹۲ تنہیم البخاری جلد سامی ۲۹۰۵ فتح الباری جلد ۴ س ۲۸ مواہب الرحمٰن جلد ۹ پار ۱۹۹۹ ص ۱۵، یا سامی تفییر الکشاف جلد۴ ص ۱۹۳ تنمیر روح البیان جلد۴ می ۳۸۳ تفییر روح المعانی جلد ۱۹ جز ۱۵ ص سامیر تفییر تجمع البیان جز ۲۹ می ۲۹ سی تفییر سراح المنیز جلد۴ می ۳۳۳ تفییر قادری جلد۴ ص ۵۷۸

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* كے يكارنے سے بھی شرك مونا جا ہے۔ بدلوگ مھى رہمى مارتے چلے جارہے ہیں جہم واست عامنیں لیتے بس أشحت بیٹے شرک شرک کی رف لگائے جاتے ہیں۔ قابل توجة امريب كمفتى صاحب في كلهاب: " حصرت (نوح العَلَيْلا) كي قوم يا في برز كون كو" واتا" ما نق تقى" -حالاتكه قرآن مجيدين واضح طور يرالله فرمايا كمياندكه" واتا" كيونكه" واتا" تو اور بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے رؤف ورجیم اور بھی ہو سکتے ہیں عظیم و کریم اور بھی ہو سکتے میں فریاورس مشکل کشااور مددگاراور بھی ہو سکتے ہیں ۔ گر الله (عبادت کے لائق) اورمعبود برحق کوئی نبیس ہوسکتا \_الدصرف وہی ذات ہے جس کا نام ہے اللہ جا الد مکرمفتی صاحب نے گتاخی اور ہےاد لی کی اِنتِهَا کردی اُنہوں نے لکھا ہے کہ ود ، سواع ، یغوث ، یعوق اور نسر' بیان کے پیج تن تھے۔'' ہمارے قبر پرست' ملمانوں كا يائج تن ياك والاعقيده إى قديم عقيده كى يادگارہے'-غور سیجے اکتنا براظلم اور جبوث ب- کیا اس مفتی صاحب کے لیے ایمان ک رقی بھی باتی ہے کداس نے سوما بھی ٹیس کدائل ایمان کے یا نی تن؟ حضرت محمد عليه حضرت على ،حضرت في في فاطمة الزبرا،حضرت امام حسن اورحضرت امام حسين برقرار ہے۔ کیا قوم کوا ہے افراد معاشرہ سے یو چھنے کا حق ہے یانہیں؟ کہتم نے کس طرح ایمان والوں کے پانچ تن کو پانچ بتوں کی یادگار قرار دے دیا۔ اگر یا کچ کی گنتی کا ہونامشر کین کی یادگار ہے تو بتا ہے نمازیں کتنی فرض ہیں؟ وضوییں کتنے اعضاء وهو کے ا عع البدايدوالنهايد جند عص ١٣٠٠، منداحد جلداص ١٨٥، جلده ص ١٠١، جلد ٢ ص ٢٩٢، أسنن الكبرى للبيهقي جلدي ٢٢، جلد ٢٥، مبلد ١٥١، متدرك حاكم جلد ٢٥ ما ١٦٠، جلد ٢٣ مبلد ١٣٠ جلداص ١٩٩، جلده ص ١٩٥، مشكل الآفار جلداص ٢٣٧١ - ١٣١١، الناريخ الكبير لهجاري جلداص ١٥٠٠ فتح الباري جلد عص ۴٨ يه ٢٤، ابن كثير جلد ٢ص ٨ يه، (الشعب) تغيير طبري جلد ٢ ص ٢٢، مفكلوة م ٥٦٨ ، الثقاء جلد ٢٥ - ١- ٢ • ا ، تبذيب تاريخ وشتل لا بن عسا كرجلد م ١٠٥ - ١ - المد عجم الكبيرللطيراني جلد ٢٥ ص ٢٥ مرز زي جلد ٢٥ مام مسلم جلداص ٢٨٠-

-------- AT --------" شرک کا مطلب بیہ ہے کہ خدا کو مان کر پھر اُس کی" دمخصوص صفتوں" میں ملوق وشريك ملمراياجائ '- بيأصول كبال ساخذ كم كياب؟ ان فرقد يرستون كوكياعلم كمرشرك كم كمت بين؟ - إنهون في تعضب اور جہالت کی عینک آ تھوں پر لگار کھی ہے۔ بدلوگ آخرت سے بے خوف جموت بول بول کرمخلوقِ خدا کو گمراہ کررہے ہیں ،حقائق کو چھیارہے ہیں۔ سیح بات نہیں بتاتے۔ حضرت پير پيران غوث الثقلين شيخ محي الدين عبدالقادر جيلا في مظيفه اسم الله (جل جلاله) کے بارے میں فرماتے ہیں: ووظيل بن احراورابل عرب كى ايك جماعت كبتى بك مضداو تد تعالى كايراييانام بين"الله(فَظِق)"كهفاك أى كواسط ب-إى ين كى كاثركت فين"-الله الله الله الله عند الله منوياً ٥ (مريم: ١٥) "كياأس كنام كادوسراجانية بو" يعنى مشركين نے بھى اپنے كى بت كا نام الله 'ندر كها تفار إس مين كو في شريك تهيس فرمايا: قُلُ كُلُّ اِسْمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مُشْتَرَكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لَهُ عَلَى الْحَقِيُقَةِ وَلِغَيُرِهِ عَلَى الْمَجَازِ الله هٰذَا الْإِسْمُ "علاوه إس كے اور نام اللہ تبارك وتعالى كے موصوف برصفات ميں ك خداوند نعال موصوف حقیقی ہے اور مجاز أغیر کے واسطے بھی وہ مغت بولی جاتی ہے'۔ مثلاً الله جل سلطانه رؤف ب- حضور في كريم رؤف ورجيم علي بي مليم، حكيم، ستار، ولي عظيم ،مصور، بالك، عزيز، وباب، سميح، بصير، كبير، حسب، شهيد، وكيل ، قوى ، حميد ، واحد ، احد ، اول ، آخر ، مد دگار ، مشكل كشا، فريا درس وغير بهم بيصفات مخلوق میں بھی یائی جاتی ہیں۔ مگرصفت الله کسی میں بھی نہیں اور اسم اللہ کسی کا بھی نہیں اگرالله تبارک و تعالی کے سواکسی کو' داتا' کہنے سے شرک ہوتا ہے تو فدکورہ بالا ناموں 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

یان کے پانچ بت تھے۔ اس اُن کے خدا دک کے نام ہیں۔ اس بیبت ہیں بعد میں عرب والے مشرکین اِنجی کو پوجا کرتے تھے۔ جمہور یکی

ہے ہیں ہم سے تو م نوح کے مشرکیین نے بتوں کے لئے اولیاء رحم اللہ تعالیٰ کے نام رکھ اللہ تعالیٰ کے نام رکھ لئے تو اس کا یہ مطلب ہر گرنییں ہوسکتا کہ اولیاء اللہ ہو گئے اور جوخواہ تخواہ اولیاء اللہ کو اللہ ہو گئے اور جوخواہ تخواہ اولیاء اللہ کو اللہ سمجھے یا کہوہ تو مسلمان ہی نہیں ۔ بغضلہ تعالیٰ کوئی سنی مسلمان اولیاء اللہ کو اللہ شیس یا نتا ۔ خار جی ہویں جومرضی کہتے پھریں اُن کے کہنے سے کوئی ولی ' اِللے ہے'' اللہ میں ہوسکتا اور نہ ہی کوئی مؤمن مشرک اور کا فر ہوسکتا ہے۔

یں ہوسا، وردی اور اس استادہ کے کا ترجمہ قرآن یا سواداعظم السنت
وجماعت کے امام الشاواحمد رضا خاں صاحب بریلوی قا دری علیہ الرحمہ کا ترجمہ قرآن
"کنز الا بمان "سورہ" نوح" کی آیت نمبر ۲۳ کا ترجمہ پڑھیں اور غور فرما کیں ، ہر
مترجم نے بیرترجمہ کیا ہے کہ: "اور ہولے ہرگزا ہے معبود و اس کو نہ چھوٹ نا"۔
قار سین کرام! مصنف نے اپنی کتاب کے ص نمبر ۱۵ پر کتنا بڑا جھوٹ لکھا
ہے اور تحریف قرآن کے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ حضرت نوح النظام کا نے اپنی توم کو
توحید کی دعوت دی کہ صرف" خدا کو حاجت روامانو و ہی حاجت روادا تا ہے۔ کیکن قوم

نے اٹکارکیا۔ چنانچہ اِرشاد ہے: وَ قَالُوُ اللّا تَلَدُونَ الِهَنَکُمُ اورائن شرکوں کے سرداروں نے کہا:''اپنے حاجت روامعبودوں کونہ چھوڑؤ'۔ حالاتکہ حاجت روا کالفظ اِس آیپ قرآنیہ میں ہے بی تیس بلکہ الِهَنگُمُ (معبودوں) کا

- 4 13

یہود یوں کے علاء کا طریق کارتھا کہ وہ الہامی کتابوں تورات، زیور وغیرہ میں حرفاً اورمعناً تبدیلی کرتے تھے۔اُن کے بارے میں قرآنِ مجید میں رَبِّ وَ وَالْجِلال ۱۳ الْمِیرِ ان فی تغییر القرآن جز ۲۰۰۰س ۳۳ سے ورمنشور جلد ۲ سسے تغییر فتح القدیر جلدہ میں ۲۰۰۰۔ جاتے ہیں؟ ظفائ راشدین راشدین جی گئے ہیں؟ قرآن پاک کی دوسری منول کی سورتیں گئی ہیں؟ لفظ اللہ عبود کے گئے حروف ہیں؟ سورة الفاتح میں اللہ تارک واتعالی جل مجد الکر پہلی رکعت کے دوسرے بجدے تک گئی تاہیں ہیں؟ غزو کو بدر میں نشان والے کئے بنارفر شے ملمانوں کی مدد کے لئے بنچے تھے؟ دائیں ادربا کیں ہاتھ کی اُٹھیاں کئی تئی ہیں؟ حروف مقطعات زیادہ کئی تیں ہیں؟ دون مقطعات زیادہ سے زیادہ کئے ہیں؟ دین اسلام کی بنیاد کئے اُسولوں پر ہے؟ المحمد ، المحجد ، النجل ، الکھف ، النور ، النمل المصور ، النجا ، المحمد ، المحد ، المحد

مورہ نوح کی جس آیت کو'' وا تا کون''؟ نامی کتاب میں نقل کیا گیا ہے؟ اُس میں پاٹی بتوں کے نام ہیں اور بید میگر بتوں کے علاوہ اُن کے زویک کبراوراعظم ہیں۔ مجع اور بیہ بتوں کے نام تھے جن کی بعد میں مشرکین عرب نے پوجا شروع کر دی۔ وجع طوفانِ نوح (التکلیمیکی ) میں بت غرق ہوگئے، بعد میں ابلیس نے اُنہیں

F-- UK

قوم کے لئے بے ایمان مرداروں نے کہا اپنے بنوں کی عبادت ترک ند کرنا۔ اس

۸۸ الکشاف جلده ص۱۶۱۰ فتح القدر جلده ص۱۳۰، روح البیان جلده م ۸۸ بنی ظلال القرآن مید قطب بر ۲۹ ص ۲۹۵ می تغییر نجی البیان بر ۹ ص ۳۹۸ ، سراج المنیر جلده ص ۳۳۳ ۳۰ مجمع البیان جلده ص ۳۹۳ ، ارشاد الساری جلد کص ۱۳۸ ، فتح الباری جلد ۴ میر و البیان جلده اص ۸۹۱ تغییر جلده ۲۶ می ۲۶ می ۲۲ تغییر سراج المنیر جلده ص ۳۵۳ ساس تغییر روح البیان جلده اص ۱۸۱ تغییر فتح القدیر جلده س ۳۷۲ .

جوخود بھی قرآن یاک کی تحریف معنوی کے جزم کا مرتکب ہوکر دنیا ہے مرؤود گیا ہے وہ " تحریف کے معنی اس طرح کی توجید و تاویل کرنا ہوں گے ۔جس سے مودودی صاحب نے جو تریف کے معنی کئے ہیں۔ اُس کے مطابق اُن کی ا بنی ہی عبارت بر در کرانداز و ہوسکتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی اپنی کھی ہو کی تفسیر مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوًا يُعَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنُ مَّوَاضِعِهِ...(المسآء:٣١) الله ين قوم يركتناظلم كياب تغييم القرآن جلدام ١٠ (ويباجه) سفر ١٨ تا٢١ يركلها بهك " کھے بیودی کاموں کوان کی جگہ سے پھیرتے ہیں"۔ ای طرح سورہ !! یل فے" ترجانی" کا ڈھٹک افتیار کیا ہے۔ بیل نے اس میں قرآن کی ایک عبارت كوير و كرجوم فيوم ميرى مجه ين آتا ب اورجوار مير د ول يرير تاب أ 🧱 حتی الامکان صحت کے ساتھ اپنی زبان میں نتھل کردول''۔ اورانہوں نے ' 'تح بف' کا بی معنی کیا ہے کہ ' بات کواصل مفہوم سے پھیر "مفردات القرآن" مين تحريف كمعنى لكھے إلى كە" كلام كوأس كے موقع ول ع پيروينا"-"واتاكون؟" ك مصنف في اين كتاب مين إى ظلم كالرتكاب كياب الملاحظة فرما تين صفحه ٢ يرلكها ب: قُل ادْعُوا الَّـٰذِيُنَ زَعَمُتُمُ مِّنُ دُونِ اللَّهِ \* لَا يَـمُلِكُونَ '' بيكها بني تاويلات سے آيات كتاب كے عنى كچھ سے كچھ بنا دينا''٣٠ على مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمْوتِ وَلَا فِي الْارْضِ وَمَا لَهُمْ فِيُهِمَا مِنْ شِرْكِ "كبدويجة كمة ما تكتر رمو-إن بزرگول عيد جن كوتم الله كسوا حاجت " قرآن کی معنوی تحریف کرنے والے یہودیوں کے جانقین ہیں ' ۔ اوا خیال کرتے ہوجالا تکہ وہ نیس اِختیار رکھتے ۔ایک و رہ برابر شرآ سانوں اور شرز مین ندکورہ بالا حضرات کی طرح پرویزی فرقے کا بانی آنجمانی غلام احمہ پرویز 🚺 میں اور نہیں اُن بزرگوں کے لئے آسان اور زمین کے کاموں میں خدا کے ساتھ کمی قتم

والاكرام في إرشادفر مايا: وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَلْمَ اللَّهِ ثُمْ يُحَرِّفُونَهُ اللَّهِ مُنْ كُرُ يِف كَمَعَىٰ المَتابِكِ: مِنُ المِعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥ (الترة ٢٥٠) ''اوراُن بیں ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ ( نتارک و تغالی جل مجدۂ الکریم ) کا 🚺 اس کی وہ روح جاتی رہے۔ سے كلام منتا چر بھنے كے بعدائے وانستہ بدل ويتا"۔ (r) دور عمقام رفرمایا: المائدة كي آيت نمير الين فرمايا: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنُ مُواضِعِهِ "الله (جل شانه) کی ہاتوں کوان کے محکانوں سے بدلتے ہیں'۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ جل شانہ کی کتاب کی لفظی اور معنوی ہرتتم 🚺 کرایٹی خواہش کے مطابق و وسرے معنی پہنا ویٹا''۔ کی تحریف جرم عظیم ہے اور اِنتہائی ولیل اور کفرید حرکت ہے۔ جماعت إسلامی کے بانی مودودی صاحب فر بف عمعی لکھے ہیں: " بات کواصل معنی مفہوم ہے چھیر کرائی خواہش کے مطابق چھے دوسرے معنی بہنادینا جوقائل کی منشا کے خلاف ہوں''۔ہس اوردوس عقام يرلكها ي: غلام الله خان صاحب في مجوابر القرآن " بين سورة البقرة كي آيت نمبر الأومّا لَهُ مِنْهُمُ مِنْ ظَهِيُو ٥ (سبا:٢٢) ۵۷ کے تحت حاشہ تمبره ایس لکھا ہے:۔ ۵ تنویم القرآن جلدام ۸۷ عاشینبر۸۷ مع تنهیم القرآن جلداص ۱۳۵۷ عاشینبر۷۳ می محت جویب القرآن جلداص ۱۳۹۷ م

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ایک اور جگر احد تعالی ارت و فرات بین:

وَالْکَوْبُنِیَ سَنْ عُوْنَ وَسِنْ اور آن کو دی کم مُداک موا پکائے تے

دُدُونِ مِنَ ایک فرائی وسِنْ موا وہ مجور کی شعلی کے چیکا گا احتیار و فرائی میں کہ کے میکا گا احتیار و فرائی میں رکھتے۔

وقط میں کے جیلکے جتنا بی اختیار نہیں رکھتا۔ لینی ارشاد خدا و ندی ہے کہ جن گھیلی کے چیلکے جتنا بی اختیار نہیں رکھتا۔ لینی ارشاد خدا و ندی ہے کہ جن لوگوں کو تم ماجت روا است کلکٹا اور کار ساز مانتے یا بہتے ہو، وہ تو کمچور کی کشلی کے جیل بنائے کا بی اختیار نہیں رکھتے، تو بھر علی جوری جیسے بزرگ کی کشلی کے جیلے بنائے کا بی اختیار نہیں رکھتے، تو بھر علی جوری جیسے بزرگ داتا کہتے ہو سکتے ہیں۔

اگرچہ بزرگ آ سانی اورزیٹی نظام میں ذاتی اور مستقل بالذات حیثیت سے
افتٹیار نہیں رکھتے ۔گر اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد ہ الکریم کی جناب میں یہ برگزیدہ
ہستیاں اِس مقام اورورجہ کی حامل ہیں کہ رہ کا نئات کی بارگاہ میں جوسوال کریں اللہ
تا در مطلق اُسے بورافر ماویتا ہے اِس کے اہلِ ایمان اولیا ء اللہ رحم ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ
میں اپنی مشکلات کے مل کے لئے سوال کرتے ہیں۔

یہ بات یا درہے ولی اللہ جیسے اس دنیا میں رہتے ہوئے ولی اللہ ہوتے ہیں ایسے ہی وہ عالم برزخ میں بھی ولی اللہ ہوتے ہیں ۔عظمت اور مقام بیہ ہے کہ اللہ تارک وتعالی جل مجدة الكريم أن كے بارے میں فرما تاہے:

كُنُتُ سَمُعَهُ الَّذِي يَسُمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبُصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبُطِشُ بِهَا وَرِجُلَهُ الَّتِي يَمُشِي بِهَا الْ

" میں ہی اُس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اُس کی آگھ ہوتا ہول جس سے وہ دیکھتا ہے اور اُس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اُس کا کی شراکت اور شدی اُن میں کوئی مددگار ہے۔ (ص۲من وعن ) صفحہ نبر۲ اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ:

'' تم دُعا کیں کراتے رہو اِن بزرگوں ہے، لین حقیقت میں نہ آسانی نظام میں۔
میں ذرّہ برابرکوئی اِختیار رکھتے ہیں اور نہ ذریخی نظام میں۔ بلکہ یہ بے اختیار تحض ہیں۔
اِن کوخدائی کاموں میں کسی ختم کی کوئی شراکت ٹیس اور نہ یہ خدا کے مددگار ہیں۔ جب
اِن کوکوئی اختیار ٹیس اور کوئی شراکت بھی ٹیس اور یہ خدا کے مددگار بھی ٹیس تو پھر یہ
'' واتا''یا'' غوش'' کیسے بن سکتے ہیں؟ فر مایا یہ تبہارا زعم باطل ہے تم اُن سے دُعا کیں
کراتے رہواوران کو' واتا واتا'' کہہ کر پکارتے رہو۔ (من وعن)
محولہ بالاعبارت کی اصل کتاب سے تصویر:

بیرآیت اس قدرواش ہے بندوں کو دا آبنا نے کے خوات کہ اس میں قدرواش ہے۔ بیٹا کی فرایا کرتم دعائیں کرتے رہوں ان بررگوں ہے لیکن حقیقت میں یہ خراسائی نظام میں ذرہ برابر کوئی اختیار کرکھتے ہیں اور خرفر فرنی اختیار کرکھتے ہیں اور خرفر فرنی نظام میں یہ ہے اختیار کھتے ہیں اور خرفرائی کا موں میں کہ حقیم کی کوئی شراکت نہیں اور نہ بعد فلا کے مددگار ہیں۔ جب اِن کوکوئی اختیار نہیں اور کوئی شراکت بھی نہیں اور یہ خدا کے مددگار ہی جب اِن تو بھریہ وا آیا یا خواجی نہیں اور یہ خدا کے مددگار ہی نہیں اور ہو خواجی نہیں اور یہ خواجی میں اور کوئی شراکت بھی نہیں اور یہ خواجی یہ تارکو اور ان کو وا آیا دا تا کہ کر بچار ہے رہوں لیکن حقیقت میں ان کے اختیار میں کو این کو اپنے کا موں میں شرکے کیا ہے اور حقیقت میں اور ان کو اختیار موں میں شرکے کیا ہے اور ماصل نہیں اور اپنے لئے جہنم تیار کر رہے ہو گردا تاصرف الشراقعائی ہی ہے۔ ذرہ برا شرکھائی ہی ہو گردا تاصرف الشرکھائی ہی ہے۔ ذرہ برا شرک ہی اور کا می ایک ہو کہ کہ انگر خود اپنے لئے جہنم تیار کر رہے ہو گردا تاصرف الشرکھائی ہی ہے۔ ذرہ خود اپنے لئے جہنم تیار کر رہے ہو گردا تاصرف الشرکھائی ہی ہے۔

ديم مفسرين في جو يحولكها بأس كاتفصيل ملاحظة فرماتين: سورہ سہا تی سورت ہے۔ مکہ مرمہ کے مشرکین و کفار ۳۱۰ بتوں کی پرستش الرتے تھے۔ اُنٹیں اپنامعبود بنار کھا تھا۔ لکڑی و پھرکی مورتیاں نہ تورسول تھاور نہ ای اولیاء، وہ محض بے جان بت تھے جنہیں مشرکین مکد اللہ تارک وتعالی عل مجدة الكريم كاشريك بناكريوج تق ياده لوك ملائكدادرجنات كعبادت كرتے تقے۔ حضرت عبدالله بن عباس (رضى الله عنها) فرمات بين الله تبارك تعالى جل مجدة الكريم ني كريم رؤف ورجيم علية عفرمايا: (قُلُ)يَامُ حَمَّدُ لِكُفّار مَكَّةِ بَنِي مَلِيُح (ادْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُمُ) عَبَدُتُمُ (مِنْ دُونِ اللَّهِ) حَتى يُجُيبُوكُمُ وَكَانُوا يَعُبِدُونَ الْجِنَّ وَيَظُنُّونَ انَّهُمُ الْمَلاَ يُكَةً قَالَ اللَّهُ لَهُ مُ (لَا يَـمُلِكُونَ) لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَنْفِعُو كُمُ (مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) وَزُنَ ذُرَّةٍ (فِي السَّمْوَاتِ)مِمَّا فِي السَّمُواتِ (وَلَا فِي الْأَرُض) وَلَامِمًا فِي الْأَرُض (وَمَسالَهُمُ) لِلمُمَلا يُكَّةِ (فِيهِمَسا) فِي خَلْق السَّمْوَاتِ وَالْأَرُضِ (مِنْ شِرْكِ) مِنْ شِرْكَةَ مَعَ اللَّهِ (وَمَالَهُ)لِلَّهِ (مِنْهُمُ)مِنَ الْمَلا نِكَةِ (مِنْ ظَهِيُر)مِنْ عَوُن فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْارُض مِن "اے محبوب (صلی الله علیک وسلم) آپ (عطیطی ) کفارے فرمائے ، بلاؤ اور یکارو انہیں جنہیں تم اللہ ( تبارک وتعالی جل مجدؤ الكريم ) كے سوامعبود سمجھے بیٹھے ہو وہ آ سانوں اور زمینوں میں ؤرّہ مجر کے بھی ما لک نہیں ہیں اور ندان کا اِن دونوں میں كي حصة باورأن مين بي كوكي الله تبارك وتعالى جل مجدة الكريم كامد دكارميس ب"-إس آييت مبارك مين البياء كرام فيهم السلام اوراولياء عظام حمهم التدتعالي كا ذ كرميس - يہ ج ب كرآ -ان وزيين كے بنائے يس كمى كاكوكى حقد ميس اور شدى الله تبارک و تعالی جل مجدة الكريم نے كى سے مدد لى ب\_الله تبارك و تعالى جل مجدة الكريم فرما ربائ بـ محركةًا رومشركيين مكه سے فرما ديں "جن بنؤں كى تتم الله تبارك مع تنويرالمقياس عن تغيرا بن عباس (عربي) زيرآيت ص٢٦٦ جماية تويرالقرآن اردوبازار

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** یا وں ہوتا ہوں جس سےوہ چلااہے۔" (ترجمد: وحيدالز مال صاحب غيرمقلدتيسير البارى شرح بخارى جلد ٨٥ ٢٣٩) خالق کا کتات نے آئیں ایس فعت سے نوازا ہے کہ جس کا إنکار کوئی سلمان نبیس کرسکتا اور پھر ای حدیث قدی شریف بیس ارشاد خداوندی ہے: وَإِنْ سَا لَنِي لَا عُطِينَةً ١٨ '' وواگر مجھے مانگتا ہے تو اُس کودیتا ہوں''۔ '' محرف قرآن مفکر'' نے غور نہیں کیا کہ اُن کے استاد غلام اللہ خان صاحب نے''جواہر القرآن' میں لکھا ہے کہ'' قرآن کے معنوی تحریف کرنے والے یہودیوں کے جاشیں ہیں"۔ کتنے اُفسوس کی بات ہے کہ کن بد بختوں کا جائشین بن کر بڑی بے خوفی سے من گھڑت ترجمہ کرکے اِنتہا کی شقاوت کا ثبوت دیا ہے۔ حالاتکه إس مقام پرمودودی صاحب'' جوکهخود بھی'' اپنی مرضی کی تفییر'' لكصف كابدنما تمغدر كلية بين "فرجمه كياب:-''(اے نبی اُن مشرکیین ہے ) کہو کہ پکار دیکھوا ہے اُن معبود وں کوجنہیں الله كيسواا ينامعبود سمجيج بيشي بو" ٩٠٠ شبيراحمة عثاني صاحب في وتقيير عثاني "مين زيرآيت لكهاب: "يہال ہے مشركين مكہ كوخطاب ہے"۔ تغيير "بيان القرآن" ميں اشرف على تفانوي صاحب نے لكھاہے: ال عرادمعبودان باطل بين"-٨٣ بخاري جلد ٢٥ ص ٩١٣ و شرح السنة جلد ١٥ م الم جلي جلد ١٣ جز ٢ ص ١٨٩ مقلوة ص ١١٩ فتح

۱۳۶ بخاری جلد ۲ ص ۹۷۳ شرح الثة جلد ۱۵ ص ۱۹ ترطبی جلد ۳ جز ۲ ص ۱۸۹ مقتلو ۱۵ ص ۱۵ افتح الباری جلد ۱۱ ص ۱۳۳۰ تنخیص انحیر جلد ۳۵ ص ۱۵۷ السنن الکبری لله بیه بینی جلد ۳ ساس ۳۲۳ جلد ۱۰ ص ۲۱۹ کنز العمال حدیث نمبر ۲۱۳۳۷ تیسیر الباری جلد ۲۸ س ۱۳۳۹ مقتلو ۶ ص ۱۹۷ تفهیم البخاری جلد ۱۵ س ۲۹۷ – ۲ تغییم الترآن جلد ۲۱ ص ۱۹۹ . اس آیت مبارک میں خطاب تو کفار مکہ مرمہ کو ہے جنہوں نے اللہ تبارک وتعالی جل بحد و اللہ تبارک وتعالی جل بحد و اللہ تبارک میں خطاب تو کفار مکہ متحد کوئی مسلمان کسی نبی الفیجا و و لی اللہ رحمہ اللہ تعالی کونہ تو اللہ میا نتا ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی جل مجد و الکر یم کے مقابلے میں مانتا بلکہ ہر صاحب ایمان آئیں اللہ تبارک و تعالی جل مجد و الکر یم کے مقربین اور مقبولان بارگا و اللی مان کر اِن کی بیروک کرتا ہے اور تھم الہ یہ کھیل کرتا ہے۔

تفسيرابن جربر وتفسيرانسفي:

رُقُلِ)لِمَشُوكِي قَوْ مِكَ "ا بِي آوم كِمْركِين فِرَما كَيْ (ادْعُوا الَّلَهِ يُنَ ذَعَهُمُّهُمْ مِنْ دُون اللَّهِ) أَيْ زَعَهُمُّ هُوهُمْ آلِهَةً مِّنْ دُونِ اللَّهِ ووجنهين تم الله (عبارك وتعالى جل مجدة الكريم) كي سوامعبود كمان كرتے ہو"۔ سم

تفييرالفتح القدير:

(قُلِ ادُعُواالَّانِيْنَ زَعَمُتُمُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ) هَلْذَا اَمُرُّ لِللَّيْقِ (عَلَى اللَّهِ) هَلْذَا اَمُرُّ لِللَّيْقِ (عَلَى الْإَطُلاَقِ هَلْذَا لِللَّهِيِّ (عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْإِطُلاَقِ هَلْدَا لِللَّهِ وَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْإِطُلاَقِ هَلْدَا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّلَالَةُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّالِمُ اللل

تفسيرروح البيان:

(قُلِ ادْعُو اللَّذِيْنَ زَعَمُتُمُ) يَامُحَمَّدُ لِلْمُشُوكِيْنَ إِظْهَارِ
لِبُطُلاَن مَاهُمُ عَلَيْهِ وتبكيتا لهم "احْمُ (صلى الله عليه وتلم) مشركين
عفر ما تَمِن إس آيت مبارك بين أن لوكول ك كند اور فلط مسائل كا اظهار اور
أن كوبد كوتى عناموش كرانا مطلوب م (أدُعُوا) فَادُوا (اللَّذِيْنَ زَعَمُتُمُ)
سم تغير النفى جارم س ٣٤٧ ابن جريجاده اس ٣٥ - ٢٥ في القدير جادم سائل المهار المهر

وتعالی جل مجدة الكريم كيمواعبادت كرتے ہو"\_

یا در ہے کفار مکہ ٹی کریم رؤف درجیم عظامتہ یا صحابہ کرام ﷺ کی عبادت نہیں کرتے تنے وہ تو نبی کریم رؤف ورجیم عظامتہ کواللہ تبارک وتعالی جل مجدؤ انکریم کارسول بھی ٹبیس ماننے تنے اور نہ ہی حضرت ابو بکر صدیتی اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کو ماننے تنے وہ اِن سب کے دشمن تنے۔ اِس آیت مبارک سے یہ بزرگ یا دیگر اولیاء کرام رحم ہم اللہ تعالی کیے مراد ہو سکتے ہیں۔

تفير قرطبي:

(الجامع لاحكام القران) ش ب: فَسَفُسُلُ يَسامُ حَمَّدُ لِهِ وَلا عِ الْمُصَّدِّ لِهِ وَلا عِ الْمُشَوِكِيْنَ هَلُ عِنُدَ شُرَ كَائِكُمُ قُلْدَةٌ عَلَى شَيْءٍ مِنُ ذَالِكَ الْمَ "يامُم المُشُوكِيْنَ هَلُ عِنُدَ شُركِيْنَ عِفْرَهَ عَلَى شَيْءٍ مِنُ ذَالِكَ الْمَ "يامُم (صلى الله عَيَكُ مُ الله عَلَيْكُمُ مَركِيْنَ عِفْرَهَا كَيْنَ كُمُ يَاتَهَارَ عَرْكُونَ وَإِن الله يَرْولَ بِللهُ مِنْ دُونِ اللهِ لِتُنفِعَكُمُ أَوْ لِتُدُفِعَ عَنُكُمُ مَا وَعَسَمُتُ مُ اللهُ لِتُنفِعَكُمُ أَوْ لِتُدُفِعَ عَنُكُمُ مَا وَضَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْكُمُ مَا وَضَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْكُمُ مَا وَضَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْكُمُ مَا

'' پکارواُ نہیں جنہیں ہم اللہ ( تبارک و تعالی جل مجدۂ الکریم ) کے مقابلے میں معبود گمان کرتے ہوکہ تہمیں نفع پہنچا کیں یا قضاء اللی کوٹال دیں جوتم پر ٹازل ہو''۔ تفسیر جلالین وتفسیر مظہری:

(قُـلُ) يَامُحَمَّدُ لِكُفَّارِ مَكَّةِ (ادْعُوْا) اللهَاالْكُفَّارُ (الَّذِيُنَ زَعَمُتُمُ) أَى زَعَمُتُمُوُهُمُ الِهَةَ ٣٣

''اے محمد (صلی اللہ علیک وسلم ) آپ (علیظیہ ) کفارے فریاد ہجئے کہ جن کوتم اللہ (متارک و تعالی جل مجد ۂ الکریم ) کے سواا پنا معبود مجھ رہے ہو'' ایم قرضی جلد کے جزیماص ۱۸۸ سے الینا سے مظہری جلد ۴۵ مانا جلالین (عربی) زیرآ ہے۔ ص ۱۳۳۱ (مجھاریتان مجنی لا مود کراچی )۔ تفسيراحس البيان:

قُلِ ادْعُو اللَّذِينَ زَعَمُتُمُ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ "كهدتيجَ الماللَّد (تَارك وتعالى جل مجدة الكريم) كيمواجن جن كالمهيس (معبود مونے كا) كمان ہے سب كو يكارلورزَ عَمُتُمُو هُمُ آلِهَةً "العِنْ جن جن كُمْ معبود كمان كرتے ہؤ"۔ وہ

تفسير بحرالحيط:

(قُل) يَسامُ حَمَّدُ لِلمُشُرِكِيْنَ "ا عُمَد (صلى الله علي وَلَم) مشركين عفرمادين" (ادُعُوا الله في زَعَمَتُمُ مِن دُونِ الله ) وَهُمُ مَعْبُودَاتِهِمْ مِن الْمَلاَئِكَةِ وَالْآصَنَامِ ٥٥ "اورووان عميودين فرهنوں اور يولين"

محولہ بالا تقاسیر بیس ہے کسی ہیں بھی برزگوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ جھوٹے معبودوں کی نفی ہے جنہیں مشرکین و کفار مکہ مکرمہ یو جتے تنے۔ اِس آیت مبارک کا اطلاق کسی بھی صورت میں آنبیاء کرام علیہم السلام اولیاء اللہ عظام اور بزرگان وین حمیم اللہ تعالیٰ برئیں ہوتا۔ بہتو متبولان بارگا والہی بیں۔

۳۔ ''اے محراجمع اقسام کے مشرکین سے کہددو کہ سوائے اللہ تعالی کے جن اوگوں کوتم اپنے زعم میں اُلؤ ہیت والا بجھتے ہواُن کو پکارو ،کسی میں الوہیت کا نام بھی فہیں''۔اہ

۵۲ " اب ذراان بناو فی معبودوں کو پیکار کر دیکھو۔ " ۴ ه

٨٠ قُلُ يَامُحَمَّدُ لِكُفَّارِ مَكَّةِ ـ ٥٣ \_

أَى قُلُ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِهَوْ لَآءِ الْمُشْرِكِينُ أَدْعُوا هَوُلَاءِ

وس تغییر احسن البیان عر۱۰۱۲ جهایه سعودی عرب ۵۰ تغییر بر الحیط جلد عص ۲۹۳۔ ای مواہب الرحمان جلد عص ۱۰۱۳ ۵-۴ شخصیم القرآن جلد مهم 199 حاشیہ نمبر ۱۹۹۔

۵۴ صاوی علی الجال لین جرمه ص ۱۳۵۷\_

قَالَ فِي الْمَقَامُوُسِ الزَّعْمُ مَثَلَقَةُ الْقَوُلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْكِلْبِ صَلَّهُ الْقَوُلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْكِلْبِ صَلَّهُ الْقَوْلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْكِلْبِ صَلَّهُ الْمَاكِةِ وَالْقَامُونَ الْمَاكِةِ وَالْقَامُونَ الْمَاكِةِ وَالْقَامُونَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَفِي الْمُفُردَاتِ الزَّعْمُ حِكَايَةٌ قَوْلٌ يَكُونُ مُظَنَّةٌ الْكِذُبِ وَلِهَاذَا جَآءَ فِي الْقُرُآنِ فِي كُلِّ مَوْضِع ذَمَّ الْقَائِلِينَ (مِنُ الْكِذُبِ وَلِهَاذَا جَآءَ فِي الْقُرُآنِ فِي كُلِّ مَوْضِع ذَمَّ الْقَائِلِينَ (مِنُ دُونِ اللَّهِ دُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

''مفردات میں ہے اُب معنی ہے ہوا کہ اُے مشرکو! جن کی تم اللہ ( تبارک و تعالی جل مجدہ الکر میں ہے اُب معنی ہے ہوا کہ اُے مشرکو! جن کی تم اللہ ( تبارک و تعالی جل مجدہ الکر یم ) کے سوا عبادت کرتے ہو بلاؤ اُن اُمور میں 'جو تہمیں در پیش ہوتے ہیں ہوتے ہیں جو اب دیں گے اگر تہمارا دعو کی سجے ہو۔ اِس کے جواب میں فر مایا تا کہ معلوم ہو کہ ایسوں کو ایسا جواب دینا عبارا دعو کی سجے ہو۔ اِس کے جواب میں فر مایا تا کہ معلوم ہو کہ ایسوں کو ایسا جواب دینا عبارا دعو کی ہے کہ مخالف کے مقابلہ میں مکاہرہ قابل قبول نہیں۔ اِس لئے اِن کے حال کا جملہ متا نفیہ کے طور پر بیان فر مایا''۔

فسيرابن كثير:

(قُـلِ ادْعُـواالَّـذِيُـنَ زَعَمُتُمُ مِنُ دُوَّنِ اللَّهِ )اَىُ مِنَ الْآلِهَةَ الَّتِى عَبَدُتَّ مِنُ دُوُنِ اللهِ ٨ج

''وہ معبود جن کی تم اللہ ( نتارک وتعالی جل مجدۂ الکریم ) کے سوا عبادت '''

-"nZ)

٢٠٥١ اين كثير جلد ١٨٠ عروح البيان جلدص ١٨٩ مري ابن كثير جلد ١١٥ مرم

ہو و و تو تھجور کی تھٹلی کی جھل بنانے کا بھی اختیار ٹیبن رکھتے تو پھر علی ہجویری جیسے برزرگ ''دا تا'' کیسے ہو سکتے ہیں۔'' ('من وکن )

حالاتک اس آیت مبارک ہے لکڑی و پھر کے بت مراد ہیں۔جن کومشرکین

اله حققى كاشريك جان كريستش كرت تھے۔

و یکھتے برالحمیا جلدے سے ۱۳۰۱ این جریہ بر ۲۲ ص ۲۳۰ صاوی علی الحمیا لین جلد ۳۲ میں ۲۳۰ میں ۲۳۰ البی سعود الحمیا لین جلد ۳۳ میں ۱۳۳ میں جلد ۴۳ میں ۱۳۳ میں ۱۳۳ منظیری جلد ۴۳ میں ۱۳۳ میں ۱۳۳ منظیری جلد ۴۳ میں ۱۳۳ میں المام احد رضا خان صاحب، عثمانی (جنہیں تم خدا قر اردے کر پکارتے ہو)، میں القرآن جلد ۴ میں ۱۳۳ میں الکر آن جلد ۴ میں ۱۳۳ میں المام احد رضا خان صاحب، عثمانی (جنہیں تم خدا قر اردے کر پکارتے ہو)، میں القرآن جلد ۴ میں ۱۳۲ (مشرکین کے معبود کی حقیر سے حقیر چیز کے بھی ما لک حنہیں)، ابن کثیر جلد ۳ میں ۱۳۲ (مشرکین کے معبود کی حقیر سے حقیر چیز کے بھی ما لک حنہیں)، ابن کثیر جلد ۳ میں۔

شاہ رفیع الدین شاہ عبدالقادر اشرف علی تقالوی فتح محمہ جالندھری محمود السن اجدعلی لا ہوری و پی نذر احمر عبدالماجد دریابادی صلاح الدین یوسف اور مودودی صاحبان ایسے لوگ اس آیت مبارک کا ترجمہ اس طرح کرتے کر'جنہیں تم اس کے سوانکارتے ہووہ تو مجود کی تفضل کے چھکے کے مالک نہیں' کلصے ہیں کہ' اس سے مراداً نہیاء وصالحین ہیں۔' اِن لوگوں ہے اگر کوئی ہو چھے کداے بندگانِ نفس بیہ تناف کیا ہے آیت مبارک اُن بیارے نبی کریم رؤف ورجم علی پینازل ہوئی جو اِنسان کوئی ہو اِنسان کوئر اور (بہت کھے کو حوض) کوئر اور (بہت کھے ) ویا ہے۔'

ور ورور ہے ہوں کہ ہے ہے۔ در کور " کور ت سے ہے۔ اس کے متعدد معنی بیان کئے گئے ہیں۔ اس سے احاد یہ مبارکہ میں اِس کا مصداق حوش کور بتلا ویا گیا ہے جس سے الل ایمان

الأصنام مع

'''اے رسول (صلی اللہ علیک وسلم)مشر کین سے فرما کیں بنوں کو پکارؤ'۔ ''

علاوه ازین دیکھئے:

۱۰ تفسیرانی سعود جلد ۴ بز کص ۱۳۱۱۔

اا۔ تغیر مظہری جلد ۸س ۲۵\_

١٢ الكثاف جلد ١٣ ١٨\_

۱۱۰۰ تفیراین جوزیب جلد ۲ ص ۱۵۸

سا\_ روح المعانى بر ٢٢ص ١٢٥

۵۱\_ تغیر کیر جز ۲۵۳ م۲۵۰

(بيآيت بن ليح مقار ك خلاف نازل موئى ب\_ جو جنات كى يوجاكرت

تفاور كمان كرتے تف كدوه ملائك بيں۔)

۲۱- کشف الاسرارجلد ۸ص ۱۳۰۰

١٤ تفير المنتخب ص ١٢٨\_

ذرکورہ بالا تفاسیر میں اِس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تبارک وتعالی جل مجدۃ الکریم نے اپنے بیارے وتعالی جل مجدۃ الکریم نے اپنے بیارے نبی کریم رؤف ورجیم علی کے وارشاوفر مایا کہ آپ علی کے ایک کاروشرکین کوفر ماد ہے کہتم جن معبودانِ باطل یعنی بنوں کی 'اِلْسے''سمجے کر یوجا کرتے ہوئی آسانوں اورزمینوں میں وُرّہ بھر کے بھی مالکٹیس ہیں۔

رے اور ہو جا ون اور دیوں میں ورہ برے کی الک ہیں ہیں۔ است اور ہو ہو ہے۔ است اور ہمرا ہے ہوتا ہوں ہے۔ است میں ہوئی ہے۔ اپنی جموت تفییر کو چی خابت کرنے کے لئے پھر سورة الفاطر کی آیت نمبر ۱۳ والدین میں میٹورہ ما یک لئے گئی میں قبط میٹورہ والفاطری میں میٹورہ ما یک لئے گئی میں قبط میٹورہ

کے من گوڑت ترجمہ اور تقییر کا سہارا لینے کی ٹاپاک جسارت کی ہے بین ارشاد خداد ندی ہے کہ 'جن لوگوں کوتم حاجت روا،مشکل کشااور کارساز مانے اور بیجھتے

مهي تغييرالرافي جلد ٨ جر٣٢م 24\_

حافظ ابن تجرعليد الرحمه إس كى وضاحت مين لكصة بين" وولوك جوجول كى عبادت كرتے تھے بدستورجوں كى عبادت يرقائم رہے جب كدجن يه بات ليند كيس كرتے تھے۔ كيونكدأ نهول نے إسلام قبول كرليا تقااور و واسينے رب كى بارگاہ ميں وسيلمہ تلاش كرنے والے ہو كئے تھے۔ (فتح البارى جلد ٨ص ٥٠٥ ٥١٥ ٥١ احس البيان جھايہ سعودي عرب ) إس آيت مبارك بين جو في كريم رؤف ورجيم علي ينازل مولى اور منتج بخاری کی تشری کے باوجود بعض لوگ بصد میں کہ اس آیت مبارک میں مِن خُون اللهِ عدم ادحصرات أنبياء ومرسكين عليهم السلام اوراوليا وصالحين رحمهم الله تعالى بين-قامل غور بات ہے کہ اگر کمی شخص نے کسی می التقلیم اللہ یا ولی اللہ کی بوجا ک تواس میں نبی اللہ النظیم اور ولی اللہ کا کیا قصور ہے؟ کیا أنہوں نے کہا تھا کہ جمیں معبود بنالو؟ كيا أن كي تعليمات مي الي بات تقي؟ يقيناً جواب نفي ميس بي توجن اوگوں نے جنوں فرشتوں أنبياء كرام عليهم السلام اور علاء كى تصوريں اور جسم بناكر یوجا کی ۔ تو پیلنظی اوگوں کی ہے اِس کی سزا اللہ متارک وتعالیٰ جل محدۂ الکریم کے پیاروں کونونیس ملے گی تصویریں اور جسے بنا کر ہو جنے والوں کوفر مادیا گیا ہے : اِنگیم وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ حَصَبُ جَهَدَّمَ ٥ (الامِيَّاء: ٩٨) \* ثمَّ اورجَن کی تم اللہ ( متبارک و تعالی جل مجدہ الكريم ) سے سوا يوجا كرتے ہو وہ سب جہنم ميں جائیں مے " بینی بجاری اور تصوریں اور جسم ند کدا نبیاء کرام علیم السلام اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی ۔ البغدا انسانیت ای میں ہے کہ آنبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمہم الله تعالى عصبت كى جائ اور إنيس من دُون اللّه كهدرا في آخرت تاه ندك جائے۔ اُنہیاء کرام علیہم انسلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی جا ہے اور رسول کریم رؤف ورجیم علی کی اس دُ عا کوحفظ کرلینا جا ہے تا کہ یہ خطر وال جائے۔ نى كريم رؤف ورجيم عَلِينَ فِي عَالَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَعاليب ٱسْفَلُکَ حُبُّکَ وَحُبُّ مَنْ يُبحِبُّكَ وَحُبُّ عَمَل

19 000000000000

----------جنت میں جائے ہے ال بی کرم رؤف ورجم عظا کے وست مبارک سے یانی بئيل ك\_\_اى طرح دنياكى فقوحات اورآب عظ كارفع ودوام ذكراورآخرت كا اجرواتواب سب ای چزیں'' خیر کیر'' میں آجاتی جی (ابن کیر)۔ بت قیامت کے دن کسی کے کام نہیں آ ہیں تو کیا اولیاءعلیاء اور آنبیاء کرام علیہم السلام بھی کسی کے کام میں آئیں گے۔اگرانساف کے معنی جھے ہیں آتے ہیں توغور کریں۔ قُل ادْعُواالَّالِيْنَ زَعَمُتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشُفَ الصَّوْ عَنُكُمُ وَلَا تَحُويُلاً ٥ أُولَٰ لِكِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ اَقْرَبُ وَيَرُجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ إِنَّ عَسلَاابَ رَبُّكَ كَانَ مَسْحُدلُورًا٥٥٥ "(احْجُوبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَلَم) ب (عليه ) فرمادين كمالله (تبارك وتعالى جل مجدة الكريم) كيسواجنهين تم معبود مجھ رہے ہوائنیں یکارولیکن نہ تو وہتم ہے کسی تکلیف کودور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ (تغییر احسن البیان) اور وہ جنہیں کافر یو جتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ اُن میں زیادہ کون مقرب ہے اُس کی رحمت کی امید ر کتے ہیں۔ باشک تہارے رب کاعذاب ورکی چیز ہے" آیت مبارک بین من دُون الملبه سےمرادفر شنوں اور بزرگول کی وہ تصوری اور بھے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ (احس البیان سعودی عرب) إلى أيت مارك كي تغير يل حجى بخارى يس ب كان فاس مِنَ الإنس نَاسًامِّنَ الْجِنَّ فَأَسُلَمَ الْجِنُّ وَتَمَسَّكَ هُوُّلَاءِ بِدِيْنِهِمُ ٢٥ (حضرت عبداللہ بن معود رہے ہے۔ روایت ہے) اس آیت مبارک کی شان نزول ہے کہ پچھ لوگ جنوں کی یوجا کرتے تھے پھراہا ہوا کہ وہ جن مسلمان ہو گئے اور پیمشرک اننی کی پرستش کرتے رہے شرک پر قائم رہے۔" ۵۵ بنی اسرائیل:۵۷-۵۹ بخاری جلدام ۲۸۵، مسلم جلدام ۱۳۲۴ این عراس ۱۷۹ روح البيان جده ص ١٤ مظهري جلده ص ١٠٥٠ اين جرير جلده اص ١٩٠٠ دارك جلدص ١١٨\_

يَّايُّهَاالُّـذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُواالْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ ذُوْن الْمُونْ مِنِيْنَ فِي ... وهي والسايان والوامومنول كعلاوه كافرول كودوست ندبناؤ"-صاحب الطائف اللغة " في كها بيلفظ "اضداد" بي س ہاور اس کے معنی چھے اور آ کے نیجے اور او پرسب آتے ہیں۔ "شبیءٌ دُوُنَ "وٰلیل چِزکو کہتے ہیں۔لیکن اِس کے برعس شریف اوراچی چز کوچی کہتے ہیں۔قرآن مجید میں چندآ یات مبارک ان معنوں میں میان ہیں:۔ .... مِنْهُمُ الصَّالِحُوْنَ وَمِنْهُمُ دُوْنَ ذَٰلِكُ .... ٢٠ ' و بعض أن ميں سے تيك بيں اور بعض اور طرح كے بيعني بُرے'' و أَنَّامِنَا الصَّلِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَٰلِكُ طَنِينَ الَّ ''اورہم میں ہے بعض تو نیکو کار ہیں اور بعض اِس کے برعکس یعنی کم تر ورجہ کے۔' علاوہ یا پہلے کے معنوں میں بھی پدلفظ آیا ہے۔ وَلَـنُلِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْآذَني ذُوْنَ الْعَذَابِ الْآكْبَرِ .... ١٢ 'اورہم اُنہیں عذابِ اکبر کے علاوہ یا اِس سے پہلے عذابِ او کی کامز و بھی چکھا ئیں حضرت إمام راغب عليدالرحمد في المفردات القرآن "مين كباب كدسى چزتک چنجے سے قاصررہ جانے کے لئے دُوُن بولا جاتا ہے دُوْنَ أَس كَ مِوعَ غِير كوكتِ إِن جس كاتعلق نه بو، دُوُنَ كِ معن قطع، ک جانا کے بھی ہیں۔ مِنْ دُون اللَّهِ كاإطلاق الله تبارك وتعالى جل مجدة الكريم ك ووستول يرتيس موتا بلكدأس كي وشنول يرجونا بأولياء الله وراولياء مسن دُون الله كايك فرق ہے۔ بندہ اللہ جارک وتعالی جل مجدة الكريم سے كث كر چھ بھى مبين كيكن الله تبارک وتعالی جل مجدة الكريم سے واصل موكر آتكھ جھيكنے سے يبلے ملك بلقيس كا تخت وهالساء: ١٦٨ والاعراف: ١٦٨ اللائين: ١١عال المجدود ١١١

یگفر اُنینی اِلی خیتک کے میں جھے تیری محبت اور جو جھے سے محبت کریں اُن کی محبت اور جو جھے سے محبت کریں اُن کی محبت اور اُن کُل کی محبت جو جھے تیری محبت سے قریب کردے مانگنا ہوں'' کیا جِسنُ دُو نِ السَّلْه ہے محبت کرنی جا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی جل محبرة الکریم اور جی کریم روف ورجم علاقے ہیں جو اُن دُو نِ اللّه کی محبت کھاتے ہیں جو اُفکالا تَعْقِلُون '' مِنْ دُون اللّه ہے تمام معبودان باطل اور بت وغیرہ مراویس۔

مِنْ دُونِ اللهِ كَيْقْصِيل ملاحظة فرما تين:

دُونِ كَيْ معنول مين استعال موتاب:

(۱) فوق (اوپر) کے برظاف یے کے معنوں بیس جیسے کھو دُوُن کے در (۲) کبھی "قریب" کے معنوں میں بڑیکہ دُونک یے زیر تھے ہے (مرتبہ وغیرہ میں) قریب ہے (۳) سامنے کے معنوں میں۔ مشلسی دُونکه '۔وہ اُس کے آگے آگے چلا۔ (۳) کہ سے کے معنوں میں۔ کھو اَحِیسُر عَسلسی دُون مَسکُّۃِ۔وہ مکہ سے پڑے کے علاقہ کا امیر ہے۔ (۵) علاوہ کے معنوں میں ویک مُسکُلُون عَمَلاً دُونَ ذالِک عَلَی اُس کے علاوہ اور بھی کا م کرتے ہیں"۔

عد مقللة ٢٤ عز فدى حديث تمير ١٣٣٥ ورمنة وجلد عاص ١٢٠ بن كثير جلد ٢٥٠ ما ١٨٠

ک پوجا کرتے ہیں اور یہ چیزیں اور عمل باطل ہیں۔اس لئے رب کا نئات سجان وتعالی نے بت پرستوں اور مشرکین کوفر مایا ہے:

اِنْكُمْ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ طَانَتُمُ لَهَا وَلِهُونَ ٥٤ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ طَانَتُمُ لَهَا وَلِهُونَ ٥٤ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

''اور جب الله (سجانه وتعالى) فرمائے گا' اے عیسیٰ (النظینیٰ خضرت بی بی) مریم (رضی الله عنها) کے بیٹے کیاتم نے لوگوں سے کہا تھا کہ ججھے اور میری ماں کو دوالہ بنالو (معبود بنالو) الله (تنارک وتعالی جل مجد ة الکریم) کے سوا۔ (حضرت عیسیٰ النظینیٰ کڑ) عرض کریں گئیا کی ہے تھے' جھے روانہیں کہ وہ بات کہوں جو جھے نہیں پہنچی اگریش نے ایسا کہا ہوتو ضرور تھے معلوم ہوگا۔''

ایک اور شخص جس کا نام ہے' نورانحن بخاری ملتانی قد ریآ بادی اُس نے تولہ بالاآیت مبارک اپنی ناقص کتاب'' توحید وشرک کی حقیقت'' کے صفی نمبر ۱۳۶۱ پر لکھ کر علاجہ الانباء ۱۹۰۰ ایس تا ۱۲۹۔

ملكونيات لاسكتاب-

مشرکتین مکہ اور موجودہ ؤور کے بت پرست اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد ۂ الکریم کے سوایا علاوہ یا مقابل جن لکڑی پھڑ مٹی اور لو ہے کے بینے ہوئے بتوں کی پر ستش کرتے تھے اور کرتے ہیں اُن سے متعلق اللہ تبارک وتعالیٰ جل مجد ۂ الکریم فرما تاہے:۔

فَلِكَ بِاَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللهَ هُو الْعَلِي الْكَبِيُونَ اللَّهِ مُوالِي اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

محولہ بالاسورۃ انج کی آیت مبارک نمبر۱۲ کا نبیاء کرام علیم السلام اوراولیاء کرام رحمیم اللہ تعالی ہے کوئی تعلق نبیس و وسب حق ہیں ۔ لوگ فرشتوں یا حضرت عزیر النظامی نا عضرت عیسی النظامی نیا ہزرگوں کے بت بنا کر اُن کی پوجا کرتے تھے یا کرتے ہیں۔ اِس پوجا ہے اُن ہزرگوں کو باطل نہ کہا جائے گا۔ اُن کا ہر تعلی ج مشرکیوں کا اللہ نبارک و تعالی جل مجدہ انکریم کے سواکی عبادت کرنا باطل ہے۔ اہل کتاب نبیوں علیم استلام کی بوجائیں کرتے بلکہ اُن کے جسموں تصویروں اور صلیب

سهل الحج: ۴۲ بخشیراین عباس ص ۲۰۶٬ دوح البیان جلد ۲ ص ۵۵ تغییر جینی جلد ۲ ص ۵۵ امام احد رضار حمدالله تعالی ۲۰۰۰ آل عمران ۸۱ – ۵۵ میلش: ۹۳ – ۲ این ۱۰۸

يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُواعِبَادًالِّي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنُ كُونُوارَبَّانِيَّنَ بِمَا كُنْتُمُ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمُ تَدُرُسُونَ ١٩٥٠ دو کسی آ دمی کو بیتن نبیس که الله ( تبارک و تعالی جل مجدهٔ الکریم ) أے کتاب اور علم اور نبوت عطا فرمائے مجروہ لوگوں سے کیے کد اللہ ( مبارک وتعالی جل مجدة الكريم) كوچھوڙ كر (يااندعة وجل كے سوا) ميرے بندے ہوجاؤ كيكن وہ كم كا كرتم اللدوالي موجا وَإِس عب عدم كتاب كمات موادر إلى سعم ورى دية وو ملتاني صاحب لكصتابين إس آيت مين تمام حضرات أنبياء ورسل عيبهم السولام مِ تَعَلَقُ مِنْ دُونِ اللهُ "فرما مِ كياب-و مکھنے اکیسی بے خبری ہے انبیاء کرام علیم السلام تو فرمارے ہیں "اللہ والے ہوجاؤ' اوراللہ تارک وتعالی جل مجدة الكريم نے بيفر مايا ہے " مسى انسان كابيت نبيس ك وه کیجا مند تبارک و تعالی جل مجدهٔ الکریم کوچپوژ کر جھے معبود بنالو۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدة الكريم بهى فرمار باب كدوه م ن دُون الله نبين اوراً نبياء كرام عيهم السلام خود فرمارے ہیں''اللہ والے ہوجاء'' تو یہاں سے کیسے ٹابت ہو اکہ انبیاء کرام علیہم

97 آل عمران: 24- مى روح المعانى جلداص 199 (طبع جديد) النيسر كبير جلدا بزياص ۱۲۴ مدارك جلداس ١٨٥ درمنتو رجلداس ٢٥٠ (طبع جديد) - وہنی کپتنی کی تراش خراش سے لکھا ہے:۔''د یکھئے! حضرت عیسی اور حضرت مریم

وہٹی کیستی کی تراش خراش ہے لکھا ہے :۔''دیکھئے! حضرت عیسی اور حضرت مریکا علیمااسلام پر مِن دُوُن اللهٰ کِااطلاق فرمایا گیاہے۔''

لیکیسی بے خبری اور بے علمی کا شاہ کار ہے کہ حضرت عیسیٰی النظیفیٰ کا اور اُن کی اللہ واللہ کے حضرت عیسیٰی النظیفیٰ کا اور اُن کی واللہ والدہ کو ماتانی صاحب نے 'مِسٹی اللہ کا اُن کی معرت عیسیٰی اللہ کا اے (حضرت ) عیسیٰی (النظیفیٰ کا اُن کا اے (حضرت ) عیسیٰی (النظیفیٰ کا کہ تجھے اور تمہاری والدہ کو میرے موا معبود بنالیا جائے تو وہ جواب دیں گے : اِنْ کُنْتُ قُلْتُهُ فَلَقَدُ عَلِمُتَهُ طَالِدہ کے اِنْ کُنْتُ کُنْتُ کُلُتُهُ فَلَقَدُ عَلِمُتَهُ طَالِدہ کو میں کے اِنْ کُنْتُ کُلُتُهُ فَلَقَدُ عَلِمُتَهُ طَالِحَ اِنْ کُنْتُ کُلُتُهُ فَلَقَدُ عَلِمُتَهُ طَالِعُ اِنْ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُلُتُهُ فَلَقَدُ عَلِمُتَهُ طَالِعُ اِنْ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُلُتُهُ فَلَقَدُ عَلِمُ مَنْتُ طُلِعُ اِنْتُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُرِنِ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُلُتُهُ فَلَانُهُ کُلِیْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُلُتُهُ کُلُونِ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُونِ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُونِ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُونِ کُونِ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُونِ کُنْتُ کُونِ کُنْتُ کُونِ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُونُ کُنْتُ کُنْتُ کُونِ کُنْتُ کُنْتُ کُونُ کُنْتُ کُونِ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُونُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُ کُنْتُنْتُ کُنْتُ کُونُ کُنْتُ کُن

"اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو ضرور کھیے معلوم ہوگا"

الله تبارک و تعالی جل مجدهٔ الکریم نے جواباً بنیس فرمایا بتم تو ''مِسنُ دُونِ الله ِ''ہو گئے ہو۔ میرے دشن ہو ،میرے مخالف ہوا اُب میں سمجھے اور تیری مال کی عبادت کرنے والوں سب کودوذخ میں بھینک دول گا۔

حسین علی وال پھر وی اور فلام الله خان اِن دونوں صاحبان نے اِس آ بت مبارک کے ترجے کو بگاڑتے ہوئے معبود کی بجائے لکھا ہے: '' کیاتم نے اُن کو تعلیم وی مقلی کہ تھے اور تیری والدہ کو خدا کے سوا معبود اور کا رساز بنالینا اور حاجات میں پکارنا'' کتنی بے خونی کی بات ہے کہ فربان الٰہی کی من گھڑت تفییر بیان کردی جبکہ قرآن مجید میں حرف اِللَّهِی ہے۔ نعوذ بالله میں حرف اِللَّهِی ہے۔ نعوذ بالله تمام انبیاء کرام علیم السّلام پر ماتانی صاحب نے مِنْ دُونِ الله کا لیمبل لگا دیا ہے۔ تعوذ بالله میں اَن اُن اِللَّهُ مَا اَنْہُ کَا اِللَّهُ اللَّهُ الْکِتَابَ وَ الْحُحْکَمَ وَ النَّهُو اَ اَنْہُو اَللَّهُ اللَّهُ الْکِتَابَ وَ الْحُحْکَمَ وَ النَّهُو اَنْہُو اَ فَهُمَّ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

کے کے اللہ ملکے ''اور جولوگ اللہ ( تبارک و تعالی جل مجد و الکریم ) کے سوااور معبود بنالیت ہیں کہ نمیس اللہ ( ﷺ ) کی طرح محبوب رکھتے ہیں''۔

محبت کی بہت می تشمیں ہیں سب سے قوی الوہ تیت اور بندگ والی محبت کے بہت میں سب سے قوی الوہ تیت اور بندگ والی محبت ہے نبوت کی محبت ہے۔ ولی اللّٰہ رحمہ اللّٰہ تعالیٰ سے ولایت کی محبت ہے۔ باپ سے ابویت کی محبت ہے۔ بیسب محبتیں اللّٰہ تبارک وتعالیٰ جل محبد الكريم كی محبت کے تالح ہیں۔ گی محبت کے تالح ہیں۔

#### قرب كاوسيله بت يااولياءالله؟

مشركين كاعقيده:

وَالَّـذِيْنَ الَّـخَـذُوْامِنُ دُونِهِ اَوْلِيَآءَ مَانَعُبُدُهُمُ اِلَّا لِيُقَوِّ بُوْنَآ اِلَىَ اللهِ زُلُفَى اللهِ رَالُهِ اللهِ وَلُفَى اللهِ اللهِ وَلَا لِيَقَوْ بُونَآ () وَاللهِ اللهِ وَلُفَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۱) " " م تو اُن کی عبادت صرف اِس کئے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا ویں" (تنہیم القرآن جلد ۲۳ س ۱۳۵۷)۔

عے القرۃ:١١٥ ٢٥ الام: ٦٠

( تبارک و تعالی جل مجدة الكريم) كے سواكسي كوبية ق حاصل نہيں كدأ ہے تجدہ كيا جائے اس بربية بيت مبارک نازل ہوئی''۔

وَمَسنُ يَتَسبِ لِالشَّيُطنَ وَلِيَّامِنُ دُوُنِ اللهِ فَقَدُ خَسِوَ خُسُوانًا مُّبِينًا ٥١٤ أورجوالله(تارك وتعالى جل مجدة الكريم) كوچهور كرشيطان كودوست بنائ وه صرت خسار سيس يزائ

إس آيت مبارك في متايائ و في مِن مُون الله شيطان اورشيطان لوگ إس و مَالَكُمُ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنُ وَلِي وَ لانِصِيْرَ ٥ (البقرو: ١٠٤ التوبه: ١٩١) "اورالله تبارك وتعالى جل مجدة الكريم كيسواتهارا كوئى همايتي اور مددكار فيس "

ان جیسی تمام آیات مبارکہ میں اللہ تبارک وتعالی جل مجدۃ الکریم کے مقابلے میں مدوکرنا مراد ہے کہ درب تو مدونہ کرنا چاہاوروہ رب کا مقابلہ کرنے کے لئے مدد کردیں کی نیاممکن ہے۔

اللَّه تبارك وتعالى جل مجدة الكريم يحبت:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّسِّخِلُمِنُ دُونِ اللهِ آنُدَادًا يُحِبُّونَهُمُ

ا ك إلنسآء: ١١٩

پنوں کے ساتھ ہونے اور جواللہ طرف کی جھے ہوئے ہیں اُن کے نقشِ قدم کے کیا مقصد ہے؟ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد و الکریم کا قرب حاصل ہو۔ کیا گہیں رت کا کنات نے قرآن مجید میں گو ٹو اُمُع الاُصْنام یا قاشیع لا ت قومنا ہے فرمایا ہے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد و الکریم نے ہمیں اپنے بیاروں کی چیروی واطاعت اور نقش قدم پر چلنے کا تھم فرمایا ہے تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی جل مجد و الکریم کا قرب حاصل ہو سکے تو مسلمان اِس کئے اولیاء اللہ سے مجت کرتے ہیں تاکہ اُن کی مجت کرتے ہیں تاکہ اُن کی مجت سے اللہ تبارک و تعالی جل جرد و الکریم ہواور اللہ تبارک و تعالی جل جرد و اللہ تبارک و تعالی جل جرد و الکہ یا تا کہ ہمیں اپنی محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل مجد و الکہ تبارک و تعالی جل مجد و الکہ تبارک و تعالی جل مجد و الکہ یا تا ہے ایسے اور قرب عطافر مائے۔ جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل مجد و الکریم ہمیں اپنی محبت اور قرب عطافر مائے۔ جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل مجد و الکہ یا تا ہے ایسے اوگوں سے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل مجد و الکریم اللہ تبارک و تعالی جل مجد و الکہ یا تا ہے ایسے اوگوں سے فرشتے

(۴) ''اورجن لوگوں نے اُس کے سوااولیاء بنار کھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم اِن کی عباوت صرف اِس لئے کرتے ہیں کہ بید (بزرگ) اللہ کی نزد کی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کردیں۔'' (تغییراحسن البیان ص ۷۸- اچھا پہ سعودی عرب)۔

قار سین کرام! آپ نے غور فرمایا: یہ کسی من گھڑت اور مہم تشریح کی ہے۔
سورۃ الرّ مرشریف کمہ شریف میں جمرت صبشہ سے پہلے نازل ہوئی جہاں لوگ لات
و منات و عن می اور ھبل کی ابوجا کرتے تھے اور اُن کی ابوجا کورٹ و والجلال والا کرام
کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ بچھتے تھے کیکن تہنیم القرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد و الکریم کے ارشاد کو بدل دیا گیا اور بتوں کی بجائے '' بزرگ ہستیوں اور اُن کی دُعاوَں کو بیان کر کے دھوکہ و بیا ہے' کتنی بڑی تا اِنصافی ہے۔

محرعبدة الفلاح نے وحیدالزمال اور شاہ رفیع الدین صاحبان کے ترجے کے حاشیہ میں "اشرف الحواثی" نام ہے محولہ بالاآیت کی تغییر میں حاشیہ نمبر الکے میں لکھا ہے:-

'' ہمارے زمانے میں بہت ہوگ جواہے آپ کوموحد مسلمان کہتے ہیں گراولیا ، اللہ کو پکارتے ہیں ۔ اُن کی قبروں پر چڑھا وے چڑھاتے ہیں اور اُن کے نام کی نذرو نیاز مانے ہیں یا دُعامیں اُن کو بطور وسیلہ ذکر کرتے ہیں اِن سب با تو ں سے غرض اُن کی میہ ہوتی ہے کہ اِن ہزرگوں کے ذریعہ اُنہیں خدا تک رسائی حاصل ہواوروہ خدا ہے اُن کی سفارش کرسکیں۔'' \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Al \*\*\*\*\*\*\*\*\*

# الدوالول نے دوستی حکم البی ہے:

ارشاد بارئاتعالى بندائيكم الله ورسُوله والكون والكيار المنوا الله ورسُوله والكيار المنوا الله في الله ورسُوله والكيار المنوا الله في الله ورسُوله والكيار وومن يتول المنوا المؤلفة والكيار الله في المغلبون والكيار المنوا المؤلفة والكيار المنوا المؤلفة والكيار وتعالى جل محدة الكريم) أس ك (بيار ب) رسول المنها را ووست فودالله (تبارك وتعالى جل محدة الكريم) أس ك (بيار ب) رسول المريم روّف ورجيم من الله في اور إيمان والم ين بونمازون كى پايندى كرت بين اور جوفض الله المناز المان المنه بل محدة الكريم) اورائس ك (بيار ب) رسول (كريم روّف ورجيم الله المناز المنان والول سنة ووتى كرت و بيار بيار بيارك وتعالى جل محدة الكريم) اورائس ك (بيار بيارك) رسول (كريم روّف ورجيم الله يها وربيم المنه والول سنة ووتى كرت و بيارك الله (تبارك وتعالى جل محدة الكريم) بي كاكروه غالب بيارك وتعالى جل محدة الكريم) بي كاكروه غالب بيارك وتعالى جل محدة الكريم) بي كاكروه غالب بيارك

''حزب الله'' وہی ہے جس کا تعلق اللہ جال کہ رسول کریم روف ورجیم اللہ جالا کہ رسول کریم روف ورجیم اللہ اور مونین سے ہے۔ اللہ جاراک و تعالیٰ جل مجد ہ الکریم' نبی اللہ عظیم اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن کا م آئیں گئے۔

مرام جمہم اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن کا م آئیں گئے بت کسی کے کام نبیس آئیں گے۔

جولوگ بتوں اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ کو ایک ساتھ ملا کر بات کرتے ہیں ادر اولیاء کرام جمہم اللہ تعالیٰ کی شفاعت کے متکر ہیں کیا و و قرآن مجید اور اصاد سے میار کہ بین غور نبیس کرتے کہ بت اور اولیاء کرام جمہم اللہ تعالیٰ میں کیا فرق ہے؟

مرار کہ بین غور نبیس کرتے کہ بت اور اولیاء کرام جمہم اللہ تعالیٰ میں کیا فرق ہے؟

بارورین ورین رح ربیده ورویون اور المدون ین المراف ورجه المناف ورجه المناف المریم روف ورجه می الله المناف المریم روف ورجه می المناف المریم الم

٨٠ عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ موادیت ہے فرماتے ہیں ایک شخص اور کریم علاقے کی خدمت اللہ اللہ اللہ علیہ کریم علیہ کا اللہ علیہ کریم علیہ کی خدمت اقدی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کی خدمت اقدی اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جو کمی قوم ہے مجت کرے اور اُن سے طافہ ہو آپ علیہ نے فرمایا: اَکْ مَدُوعُ مَعَ مَنُ اَحَبُ ۵ کے اُنسان اُس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا'۔

موحد مسلمان اولیاء اللہ ہے اِس کئے محبت کرتے ہیں کہ وہ مقرب ہارگاہ الٰہی ہوتے ہیں' اُن کا ساتھ قرب الٰہی کا ذریعہ ہے' اُن کو پانی پلانا اور وضوکروا نا بھی کل قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک وتعالیٰ جل محدۂ الکریم کے دوست ہیں' بت نہیں ہیں' بت کی دوئتی حرام ہے۔ ولی اللہ ہے دوئتی تھم الٰہی ہے:۔

حضرت الس عَلَيْهِ عن روايت الله في مُوات بين ربول كريم رؤف ورجيم السَّفِيْهِ فَرَايِ بَهِمُ الرَّجُلُ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَيَسَفُونِهِ الرَّجُلُ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَيَسَفُونُ السَّرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةِ فَيَسَفُونُ السَّرِجُدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

۵ کے منداح وجلد ۲ س ۱۳۹۳ الترغیب والتربیب جلد ۳ س ۳۲۳ مرآ ؟ جلد ۲ س ۱۵۸۵ مکنو ؟ حدیث نمبر ۵۰۵ م ۱۲ کے این باجہ حدیث نمبر ۳۲۸۵ کنز العمال حدیث نمبر ۵۰۵ ۳۹ الترغیب والتر جیب جلد ۲ س ۵۰ قرطبی جلد ۲ جز ۳ حدیث نمبر ۲۵۵ شرح النه جلد ۲۵ م ------- AF ------

۲۹ س ۲۹ س آفیر ابن جوزیہ جلد کا ۱۳۵ سینی الاحسنام) روح المعانی جز ۲۹ س ۷ (مشرکین سے بڑھ کرکون مگراہ ہے جو بتوں کواللہ سجھ کر پکارتے تھے )تفیر کبیر جلد ۲۸ س ۱۳۵۵، ابن کثیر جلد ۴س ۱۳۷۵۔

" اُس سے بردھ کرکون گمراہ ہوسکتا ہے جواللہ کو چھوٹر کر ،اللہ کے سوایتوں کو پہارے اور اُن سے وہ طلب کرے جن کی وہ طاقت بی نہیں رکھتے بلکہ وہ اِس بے خبر ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ وہ کسی چیز کو لے دے سکتے ہیں۔ اِس کئے کہ وہ پھر ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ اِس کئے کہ وہ پھر ہیں ۔ جمادات ہیں اور بہرہ ہیں' ۔ مواہب الرحمٰن ۸س ۸۲۵۲ ( یعنی جن مور تیوں کو ہیں۔ جمادات ہیں اور اپنا دیوتا بناتے ہیں وہ تو اِس قابل ہی نہیں کہ اُن کی پکار کوئن سکیں کیونکہ وہ محض ہے جان جمادات ہیں۔)

یں یوندوہ کے جہاں ہماوات ہیں۔) داتا کون؟ کے مصقف نے مسلمانوں کو کا فرومشرک ثابت کرنے کے لئے صفی تمبر ۲۵ پر سورة الانعام کی آیت تمبرا کا کھی ہے

الله تعالى في تصنورا كرم كو مناطب كرك فرما يا كه آب دنيا كيسامنه يما علان كردي كه الله تعالى كيسواكسى كودا آ اور شكل كشانهي جرينا في الله تعالى ارمشاد فرمات بيني آب كهدي كويم المرتفي ولكن مَا الله وَ الله و الله و

یہ کھے کر تشریح کی ہے '' یہ إعلان الله تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اس کئے کرایا تا کہ مسلمان قیامت تک اپنے پیغیبر کے اِس اعلان کو یا در تحیس کہ کوئی بزرگ نہ کسی اِنسان کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہتی ضرراً ورجو نفع وضرر نہ پہنچا سکے و واِس قابل نہیں کہ اس ہے عاجتیں طلب کی جائیں اور اُس کو داتا کہا جائے یا نحوث اعظم کہا جائے''۔ (من وی) --------- Ar ---------

مزیدا پی شقاوت کے اظہار کے لئے ص۲۴ پر من گھڑت تفییر کرتے او

اس فرمان میں جو لوگ مُردوں سے دعائیں کرتے ہیں اُن کوسب سے بڑا گراہ قرار دیا ہے اور یہ یا در کھٹا کر یہاں جن لوگوں سے حاجتیں مانگی جاتی ہیں ان کے لئے ایسے الفاظ ذکر ہیں جو ذی عقل انسانوں کیلئے مخصوص ہیں ۔ یہ بُت نہیں کیو نگر بُت تو پتھر کے ہوتے ہُیں اوہ ذی عقل نہیں ہوتے اور مُردہ بزرگ ذی عقل ہوتے ہیں اس لئے فرما یا کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جیوم کر اِن مُردوں سے حاجتیں طلب کرتے ہیں ان سے بڑا گراہ کون ہوسکتا ہے ؟

اس آیت مبارک میں بھی بت ہی مراد ہیں جنہیں لوگ اپنا معبود تھمرائے تھے جبکہ کوئی مسلمان کسی نبی النظیمی آور ولی علیہ الرحمہ کی نہ تو پو جا کرتا ہے اور نہ ال معبود مانتا ہے۔

بلا شک وشبہ آیہ مبارک میں لکڑی اور پھر کے بتوں ، جھوٹے معبودول کے یو جنے والوں کا ذکر ہے۔ورج ذیل تفاسیر کوملا حظہ فرما نمیں:-

مُرالِحِيدُ جلد ٨صُ ١٥٠ الكشاف جلد ٣ص ٥١٥ ، فَتَّ القدرِ جلد ٥ص ١٠ اساولُ على الجلالين جلد ٣ص ١٣ ، النفى جلد ٣ص ١١٠ الراغى جلد ٩ جز ٢٦ص ٤ (١٥ لا اضل مهن يعبد من دون الله اصناهاً و يتخذهم الههة ) الى معود جلد ٣٣ ٨ص ٨٥، القرطبي جلد ٨ جز ١٤، ص ١٨٣ ، مظهري جلد ٨ص ٣٩٣ ، روح الهيان جلد ٨ جر المينا رجلد على ١٥٣٠، القرطبى جلد ٣ جزير على ١٥ مظهرى جلد ٣ ص ١٥٠٠، ١٦ المينا رجلد على ١٣٠٠، ١٥ فق القدير جلد ٢٣ من ١٩٠١، روح البيان جلد ٣ من ١٩٠١، ١٥ المن الجوزية جلد ٣ ص ١٩٠٨، موح المعانى جزير عس ١٩٠١، معالم خازن جلد ٢ ص ١٩٠١، جلا لين جلد ٢ ص ١٩٠١، معالم خازن جلد ٢ ص ١٩٠١، جلا لين جلد ٢ ص ١٩٠١، معالم خازن جلد ٢ ص ١٩٠١، جلا لين جلد ٢ ص ١٩٠١، معالم خازن جلد ٢ ص ١٩٠١، حل ألحيط جلد ٢ ص ١٩٠١، معالم خازن جلد ٢ ص ١٩٠١، حلى ألم الله مَا لَا يَنفُعنَا ) عبادته (وَ لا يَضُورُنَا ) يَتُو كَهَا وَهُو الاصنامُ ) المرافى جلد ٣ جرير ٢ ص ١٩٠١، ألم المن جلد ٢ ص ١٩٠١، ألم أي جلد ٣ جرير ١٩٠١، ألم أي جلد ١٩٠١، إلى من عباس ص ١٩٠١، حينى جلد اص ١٤٠١، بيضاوى ص ١٩٠١، ألم المن عليه الرحمة المرافع بين حاله الم احد رضا بريلوى قدس سره العزيز شاه ولى الله عليه الرحمة المرافع على تفانوى صاحب ولى الله عليه الرحمة المرفع المنافع المنافع المرفعة الم

\*\*\*\*\*\*\*\*\* AD \*\*\*\*\*\*\*

خدامعلوم إن الوگوں کو ہروفت، ہرجگہ، ہرطرف، بت ہی بت کیوں نظرآتے میں؟ کیا اِن کی آٹکھیں فرق نہیں پہچانتیں؟ ولی کی محبت اللہ جل جلالہ کی محبت، ولی سے ووتی اللہ جل شانہ کی دوئتی، ولی اللہ کی زیارت اور ولی کی ہم نشینی علم خداوندی۔ واتا کون؟ کے مصنف نے صفحہ نم سر۲۲ پر لکھا ہے کہ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* AF \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* اس آیت مبارک کا ترجمه اور تشریح "مح ف قرآن" نے اللہ تبارک وتعالی جل مجدة الكريم كي منشاء اورنبي كريم رؤف ورجيم علي كالحران كے خلاف كيا ہے كيونك منشائ خداوندي نزول قرآن كے مطابق تا قيامت بيہ ك (اے محبوب صلی اللہ علیک وسلم ) آپ سب مسلمانوں کی طرف ہے شرکین سے کہدد بیجے کد کیا ہم اللہ کے سوا (تہاری مرضی کے موافق) ایسی چیزی عبادت كرين كه ندوه (إس عبادت كرنے كى صورت ميں ) ہم كونفع دے يعني نفع پہنچانے پر قادر ہو) اور نہ وہ ( اِس کی عبادت نہ کرنے کی صورت میں ) ہم کونقصان 🚺 دے بعنی نقصان پہنچانے پر قادر ہومراد اس سے اللہ باطلہ ہیں۔'' (معارف القرآن جلدس ٢١٩) " كبدد يجة جمله موشين كى طرف سے كدكيا جم عبادت كريں غيرخداسے وہ چیز جوہم کوند نفع وے اپنی عبادت سے اور ندہم کوضرر دے اُس کی عبادت چھوڑ نے سے اور پیرچیز بت ہیں۔" (تقییر مواہب الرحمٰی جلد علم ۱۹۶) "سدی نے کہامشرکوں نے مسلمانوں کو کہا ہارے راستے کی پیروی کرواور رین محمر کوچھوڑ دوتو اللہ نے آیت مہارک اُ تاری کہ کہدوو کیا خدا چھوڑ کر اُن بتوں کی تش كرول جوند نفع بخشتة بين ينضرر'' (ابن كثير مترجم جلد ١٩٩٥) بيآيت مبارك أي وقت نازل موئى جب حضرت ابو بكرصديق ﷺ ك بيغ حضرت عبدالرحمان ﷺ ( جبكه وه البحى إيمان نبيس لائے تھے ) نے اپنے والد محترم سے بتوں کی عبادت کرنے کے لئے کہا تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدة الكريم نے فرمایا ۔ اے محبوب (صلی الله علیک وسلم) آب (علظ فی) فرما دیجے کیا ہم اُن کی عبادت کریں جن کو پوجیس تو نفع نہ دیں اور نہ پوجیس تو نقصان دینے کی قدرت نہ (الى معود جلد البرساص ١٨٩)

ای طرح دیگرمندرجہ ذیل مفسرین نے بھی یہی ترجمہ اورتشر تک بیان کی ہے:

سيرضاءالقرآن:

" سورة الاعراف كى آيت مبارك نمبر ۱۸۸ ميں حضور رحمة للعالمين المختلفة اپني ذات مقدسه الوہت كانى فرمارے بيں كه ميں الانہيں ہوں كيونكه الله معبوداور خداوہ ہس كى قدرت اور اختيار مستقل ہے جو چاہے كرسكتا ہے ندكى كام ہے أے كوئى روك سكتا ہے اور خدا ہے كى كام پر مجبور كيا جاسكتا ہے اور مجھ ميں سے اختيار كامل اور قدرت مستقلہ نہيں پائى جاتى - ميرے پاس جو پچھ ہے ميرے رب كا عطيبہ ہے اور مير اسارا اختيار أى كاعنا يت فرمودہ ہے۔

00000000000 AZ 00000000000000

کا اُف لِیک کے کمات سے اپنے داتی اِختیار کامل کی نفی فرمائی اور الله ماشیات سے اپنے داتی اِختیار کامل کی نفی فرمائی اور الله ماشیات کے استاع الله سے اِس فالم بنی کریم روف و رحیم علی کے اختیار ہی کا زالہ کرویا کہ کوئی ناوان بیند سمجھے کہ نبی کریم روفتیار اُنتا ہی ہے جنتا میرے رب کریم نے مجھے عطافر مایا ہے۔ اُب رہی سیریات کہ کتنا عطافر مایا ہے تو اِنسانی عقل کا کوئی بیانداور کوئی انداز واس کا احاط نبیس کرسکتا کوئی بناوٹی حدقائم میں ماسکتی ہے داستانی عدقائم

اس آیت کریدین فورفر مائے: وَکَسُو فَ یُدُ عُطِیْکُ رَبُّکُ فَتَوْضَی اُ اور(اے حبیب عَلَیْ اَ ) آپ (عَلِیْ اَ ) کارَب آپ عَلِیْ کواتنادے گاکہ آپ راضی ہوجا کیں گئے ۔ کیالطف ہے حضور عَلِی نے اپنی ساری توانا کیول اور تو توں ہے برات کرتے ہوئے ہر بات اپنے خالق وما لک کی مرضی اور مشیت کے سروکر وی اور اُس بندہ تو از نے اپنی مشیت کو اپنے محبوب بندے (سرور آنبیاء عَلِیْ اِ کَی رضا اور خوشنو وی پر مخصر فرما ویا۔ بتاویا اے محبوب (صلی الله علیک وسلم) آپ (عَلِیْ اِ ) کو رہے والا میں ہول خود آپ عَلِیْ کو دوں گا اور اِ تا دوں گا جنتا آپ عَلِیْ عَلِیْ اِ اِ کَی رضا کے ۔ اَب پیارے کریم آقا عَلِیْ کی وسعت کرم وظرف ملاحظہ آپ عَلِیْ عَلِیْ اِ اِس کے ۔ اَب پیارے کریم آقا عَلَیْ کی وسعت کرم وظرف ملاحظہ فرمائے جب و کَسَوْف یُعْطِیْک رَبُک فَتَوْضَی اُ کَامِرُ دو کَامُوْلُوں مِنْ وَالْ وَمِنْ اِنْ وَمِنْ اِنْ وَمِنْ اِنْ وَمِنْ اِنْ وَمِنْ اِنْ وَمِنْ وَالْ وَمِنْ وَالْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَنِ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُونَا وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَا وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَا مَا شَاءَ اللهُ الله

قُلُ لَا اَصَٰلِکُ لِنَفُسِتُ إِن جِيبِي آياتِ مباركه مِن قُلُ فرما كرالله تبارك وتعالى جل مجدة الكريم نے بيہ بتايا ہے كہ بيہ بات نہ تو ہم فرما ئيس كے اور نہ بى كى كو كہنے كى اجازت ويں كے۔إس كلام كے لئے صرف آپ عَلِيْنَةً كى زبانِ مبارك بى ہے كہ آپ عَلِيْنَةً تواضع اورا تسارى كے طور پرفرما كيں۔ 9 بے

اِی کئے قرآنِ مجید نے خود کہیں نہ فرمایا کہ نمی کریم روّف ورجیم منافقہ مجبور و ب بس بی کریم روّف ورجیم منافقہ مجبور و ب بس بین ۔ انہیں پہلے طاقت اور اِفتیار نہیں نہ یہ فرمایا کہ اے مسلمانو اہم یہ کہا کرو۔ بلکہ قرآنِ مجید میں اللہ تبارک وتعالی جل مجددُ الکریم نے فرمایا: اِنْسا اَعْسَطَیْ سنک الْسَکُونُ وَ وَ ﴿ (الکورُ: ۱)'' بِ قَبَل ہم نے آپ عَلِیْ کُونِہِ اِنْسا اَعْسَطافر مائی ہے۔'' وَ وَ جَسَدُ کَ عَالَیْلا اَفَاعُنی ہ ﴿ (الفورُ: ۱)'' اورہم نے آپ کو جاجت مندیایا پھرفن کردیا''۔
آپ کو جاجت مندیایا پھرفن کردیا''۔

9 بي تغيير تعيى جلد 9 م ٢٥٠٣ ـ • م بخارى جلداص ١٨٨ ا ، مندا حد جلداص ٢٦٨ ، يحكلوق حديث غمر ٢٥١ م قرطبى جلده جز • اس ٣٦٠ ، درمنثو رجلد ٢٥٠ ، مندا بوعوانه جلداص ٣٩٥ ، يخيم مسلم جلداص ١٩٩٩ ، مرقاة جلد • اس ٢٢٨ ، مرآة جلد ٢٨س اا بتيسير البارى جلد ٥٠٠ ، ٣٠ يخيم ا بخارى جلد المس ٢٥١ ، دلاكل المنوة وجلد ١٥٥ ، كنز العمال حديث نم ر ١٩٨٩ ، شرح الدنة جلد ٢٥ص ٢ ـ

کیا:اے کریم پروردگارجل وعلامیں تو اُس وقت تک راضی ٹیس ہوں گا جب تک میری اُمت کا آخری فرد بھی جنت میں نہ پڑنے جائے ۔ اِنصاف کر وُ کیا جہم سے بچالینا و فع ضرر ہاؤن اللہ نہیں؟ کیا جنت میں پہنچا دینا نفع رسائی ہاؤن اللہ نہیں؟ ہے اور یقیناً ہے۔ (ضیاء القرآن جلد ۲ص ۱۱۰)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* AA \*\*\*\*\*\*\*\*\*

# إختيار مصطفى كريم رؤف ورجيم عليق

حضرت ربیعه بن کعب الله سے فرمایا: مانگو:

٢٣ الما وللداع الماء الوداؤد جلداع مهم ١٩ ـ

حضرت ربیعہ بن کعب دیا ہے روایت ہے فرماتے ہیں میں رات کی گھڑیاں نبی کریم رؤف وجیم عطاق کے سایہ رحت میں گزارتا تھا( لینی سفر میں رات کی خدمت خصوصیت سے میرے سرو تھی۔ آستاند ممبارک میں رات مجر دروازے پر رہتا تھا۔ایک شب حسب معمول تبجد کے وقت وضو (شریف) کے لئے یانی مسواک اور مصلی کے کر خدمت أقدى ميں حاضر ہوا البحض شخول ميں اليب ہے لیخی لا یا کرتا تھا ( تو ایک رات شان کر یمی کی جلوه گری ہوئی اور دریائے رحمت جوش میں آگیا۔ مجھے إنعام دینے كا إراد و فرمایا) میں آپ ملک كے ياس وضواور ديكر ضروريات كے لئے يانى لايا۔ تو آپ عَلِي فَ فِي حَصِفر مايا: سَلُ" ما مگ لؤ 'فرمات بِن مِن عَرض كِيا، أَسْفَلُكُ مُسرَافَقَتكُ فِي الْجَنَّةِ إِمِن آب (ﷺ) ے جنت میں آپ (ﷺ) کی رفاقت مانگنا ہوں۔" آپ ﷺ نے قربايا: أوْ غَيْسُو ذَالِكُ "إس كعلاوه اور كِين مين قِعض كيا: هُسو ذَالِكَ الى كانى م)" توآب عَلِي عَلَيْهُ نَفْرِ مايا: فَساَعِنِسَى عَلَى نَفْسِكَ بكُنُورَةِ السُّجُورُ إلى " كِرزياده كِد الركاتِ معاملة مِن ميرى مدرك". الإسلم جلداص ۱۹۳، مرقاة جلد ۲ ص ۵۶۷، مشكلوة عن ۸۴، مرآة جلد ۴ من ۱۸۳، نسائی حدیث فمبر

حضرت من على قارى رحمة الله تعالى الكهة بين : وَ يُسو نَّ حَسَدُ مِس ُ إِطَلاقِهِ عَسَلَيْهِ السَّلاَمُ اللهُ مَكُنَّهُ مِنَ العَطَاءِ كُلُّ مَا اَرَا مِس ُ خَسنَ البَّس الْحَمْ اللهُ مَكُنَّهُ مِن العَطَاءِ كُلُّ مَا اَرَا مِس ُ خَسنَ البَس الْسَحَقِي اللهُ عَلَيْنَةً فِي اللهُ مَكُنَّةً مِن العَطَاءِ كُلُّ مَا اَرَا مِس ُ خَسنَ البَس اللهُ مَلَّى اللهُ مَلَّى اللهُ مَلَّى اللهُ عَلَيْنَةً وَرَا اَن مَ عَلَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْنَةً وَرَا اَن مَ عَلَا اللهُ عَلَيْنَةً وَرَا اَن مَ عَلَى عَلَا اللهُ عَلَيْنَةً وَرَا اَن مَ عَلَا اللهُ عَلَيْنَةً وَرَا اَن مَ عَلَى عَلَا اللهُ عَلَيْنَةً وَرَا اَن مَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا وَمِن اللهُ عَلَيْنَا وَمِن اللهُ عَلَيْنَا وَمِن اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا وَمِن اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا وَمِن اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا وَمِن اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ ا

حضرت علامة وى عليه الرحمه لكسة بين السلشَّ ادِع أَنَّ يَسْخُ صَّ مِنَ السُّمَةُ مِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَ الْسُعُ مُوَمِ مَا اللَّهَاءَ "شارع عليه الصلاة والسلام كوبه إفتيار بهوتا ب كه عام أحكام ب جس كوجاب خاص فرما و ب "-

#### حضرت ابو برده الله كوعنايت:

-arrorration

حضرت براوی مازب می اور این مازب می این اور این به فرمات بین رسول کریم روف و رسیم می نیست نیست می دوارت به فرمای برها اور بارشاد فرمایا: مَن صَلّی صَلّا تَنَا وَ نَسَکَ نُسُکَنا فَقَدُ اَصَابَ النّسُکَ وَمَن نَسَکَ فَسُکَنا فَقَدُ اَصَابَ النّسُکَ وَمَن نَسَکَ فَسُکَنا فَقَدُ اَصَابَ النّسُکَ وَمَن نَسَکَ قَبُلُ الصَّلُو فِي فَيتُلک شَاةً لَهُم اَنْ اور جس نے تمارے جیسی تم بانی کی اور جس نے تمارے جیسی تم بانی کی تو اس نے تر بانی کی اور جس نے نمازے پہلے قربانی کی نه ہوگ کے بیت کر حضرت تر بانی کر کی (تو وہ بکری قربانی کی نه ہوگ) بلکہ گوشت کی ہوگ کے بیت کر حضرت ایوبر دہ طَفِی کھڑے ہوئے اور عرض کیا : یا رسول الله (صلی الله علیک وسلم) بیس نے تو نماز بی جانے ہے کہا تھے کا ہوت میں نے جلدی کی۔ بین نے تو دو بھی کھایا اور ایسے عیال اور ایسایوں کو بھی کھایا۔

آپ عَلَيْ فَ نَهُ مَا اِنْ لَکَ شَاةً لَحُمِ 'ن یکری تو گوشت کی کمری ہے'۔ ( لیمن قربانی نہیں ہوئی) حضرت ابو بردہ ﷺ نے عرض کیا: یا رسول الله (صلی الله علیک وسلم) میرے پاس ایک بکری ہے جوجذ عدہ '(پورے سال کی نہیں ہے) وہ گوشت کے لحاظ ہے دو بکر یوں ہے بہتر ہے۔ کیا میں اُس کی قربانی کرسکتا ہوں؟ تو فرمایا: نَعَمُ وَ لَكُنُ تُدُجُونِ مَی عَنُ اَحَدِ بَعُدَ کَ سِمِ ''ہاں! مگر تیرے سواکسی کے جائز نہیں' ( کانی نہوگی)۔

### حضرت خزيمه بن ثابت الله كى كوابى:

. هم. ابودا دُوجلد ٢ ص ٢٠٠١ ، بغارى جلد ٢ ص ٨٣٣ ، نسائى جلد ٢ ص ٢٠٠١ ، تلخيص الحير جلد ٢٠٠٠ مس ١٣٠٨ . ١٣٠٩ ، كنز العمال عديث ١٢١٨ ، السنن الكبرى للبيهة عنى جلد ٢٨٠ س ٢٨٠ .

'''نزیر جَم کمی کے نفع' خواہ ضرری گوائی دیں ایک انہیں کی شہادت بس ہے''۔ اِس حدیث مبارکہ سے قابت ہے کہ حضور نبی کریم رؤف ورجیم علیہ ہے۔ قرآن عظیم کے تھم عام و اَشْھِ اُدُوا ذَوای عَدْلٍ مِنْکُمْ سے فزیمہ کھی کومشنی فرمادیا۔ یہ بھی حضور نبی کریم رؤف ورجیم علیہ کے اِختیار کا ثبوت ہے۔

حضرت على الله كوحالت جنابت مين مجدمين آنے كى إجازت:

غَيْرِي وَغَيْرُكَ ٥٥

یو سواسی کو طلال نہیں کہ اِس سجد میں اور تہارے سواسی کو طلال نہیں کہ اِس سجد میں بحالت جنابت واضل ہو''۔ ہر چیز کا مالک حقیقی صرف الله تبارک و تعالی جل مجد الکریم ہے اس کی عطاء کے بغیر کوئی ایک ذرّہ اور ایک قطرہ کا بھی مالک نہیں پھر اُس کریم مالک الملک نے مومن اور غیر مومن بندوں کو اپنی چیز وں کا مالک بنایا ہے۔ بندوں کی

مه مع معتف عبد الرزاق جلد هم ۳۷۷ مدیث فمبر ۱۵۵٬۵۵۷ معتف عبد الرزاق جلد هم ۳۷۷ مدیث فمبر ۲۰۱۵ معتفی می تر شدی مدیث فمبر ۲۰۱۵ معتفی می تر العمال مدیث فمبر ۲۰۱۵ موزاد الم ۲۵۴ معتفی می تر العمال مدیث فمبر ۲۰۸۵ موزاد الم ۲۵۴ معتفی می تر العمال مدیث فمبر ۲۸۸۵ موزاد الم ۲۵۴ موزاد الم ۲۵۴

ملکیت عطائی' مجازی اور عارضی ہے جبکہ رب ذوالجلال والا کرام کی ملکتیت ذاتی اور

للد الشاق نے رسول كريم رؤف ورجيم عيف كو إختيار عطافر مايا:

حضرت ابوسعید خدری عظیه سے روایت ب فرماتے میں رسول کریم رؤف ورجيم عظاف فرمايا:

إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبُداً بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَاعِنُدَهُ فَأَخْتَارَ مَاعِنُدَ اللَّهِ ۚ فَبَكَىٰ ٱبُو بَكُر ﷺ فَقُلْتُ فِي نَفُسِي مَايُبُكِي هَٰذَا الشَّيْخَ؟ إِنَّ يُّكُنِ اللَّهُ خَيَّرَ عَبُدًا بَيُنَ الدُّنْيَا وَمَا بَيْنَ عِنْدَهُ فَٱخْتَارَ مَاعِنُدَاللَّهِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ هُوَ الْعَبُدُ وَكَانَ آبُوبَكُو آعُلَمَنَا فَقَالَ: يَا أَبَابَكُر لَا تُبُكَ....٢٥

"الله( ﷺ) نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے جا ہے دُنیا میں رہے، حاہ اُس کو اِختیار کرے جواللہ ( جارک و تعالی جل مجدة الکریم ) کے پاس ہے تو اُس نے وہ اِختیار کیا جواللہ (ﷺ) کے پاس ہے۔ (اِس پر) حضرت ابوبگرصدیں فظارو ديئر (حفرت الوسعيد خدري الظائفة فرمات بين) ميس في اينول ميس سوچا اِس فَ (بررگ) كوكس چيز نے راايا؟ اگرالله (海) نے اپنے بندے كو دُنيا اورجوالله(ﷺ) كے پاس بي من إختيار ديا ہاوراس نے وہ اختيار كرليا ہے جو أس كے ياس ب (تو يردونے كاكيا موقعه ب؟) چنانچه بعد مسمعلوم بوا، أس بندے سرادخودرسول کر میم رؤف ورجیم عظی بی تضاور حفزت ابو بکر مظالم ہم ے زیادہ حقیقت کو جاننے والے تھے۔ نبی کریم رؤف ورجیم ﷺ نے فرمایا:

٨٨ يخاري جلدا ص ٢٦، جلدا ص ٣٢٧ تغييم الخاري جلدا ص ٨١٧ مند احد جلد ص ١٨ كنزالعمال حديث نمبر و ١٣٥٩ مرآة جلد ١٨٥ مشكوة ص ٢٨٥-٥٠١

مّ المونين حضرت سيّده عا تشصد يقدرضي الله تعالى عنها فرماني بين:

أمّ المومنين حضرت سيّره عائثه صديقه رضي الله تعالى عنها فرماتي جن مين نےرسول کر یم رؤف ورجم علی کوفر ماتے ہوے سنا:

مَامِنُ نَبِي يُمُوضُ إِلَّا نُحَيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَ ٱلآخِرَةِ وَكَانَ فِي شِكُوَاهُ الَّذِي قُبِصَ أَخَذَتُهُ بُحَّةً شَدِيدَةٌ فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ مَعَ الَّذِيْنَ ٱلْعَمْتَ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيَقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّالِحُينَ فَعَلَمْتُ اللَّهُ خَيْرٌ ١٨

"د نہیں بیار ہوتے کو کی نبی (الفیلا) مگر اُنٹیس وُنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے اور نی کریم رؤف ورجنم عظی این اس مرض میں تھے جس میں وفات ديئ كن بوآب علي كوخت فرائي في بكرايا بوش في آپ عليه كو فرماتے ہوئے سنا'' اُن لوگوں کے ساتھ جن پر تونے اِنعام فرمایا یعنی انبیاء کرام (علیم السلام) صدیقین شہداء اور صالحین ، تو میں نے جان لیا کہ آپ علی کو اختیار دے

وضاحت: ساری مخلوق کی موت اضطراری ہوتی ہے مگر حضرات انبیاء کرام (عیبم السلام) كى وفات إختيارى موتى تھى أنہيں رب ذوالجلال والاكرام كى طرف سے إختيار وياجا تا تھا كه جا يين تو دُنيا بي ميں رئيں، چا بين تورب ذوالجلال والا كرام ك ياس آجائيس انبياء كرام عليهم السلام زندگي اوروصال اور هرشعبه حيات بين دوسرون ے متاز ہوتے ہیں'۔

٨٨مند اجرجلد٧ص ٢٦٩ مقلوة ص ١٥٥ درمنور جلداص ١٨١٠ مرة وجلد ٨٠٠ ١٠٠١ اين البيدديث فمبر ١٦٢٠، كنز احمال حديث فمبر ٢٣٢٨\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 10 \*\*\*\*\*\*\*\*\*

اں گئے جاتے ہو''- اُس کی آ واز ہرایک مخلوق سنتی ہے صرف ایک انسان عی ٹییں نے تو بے ہوش ہو جائے'' – (اگر انسان میت کی آ واز من لیس تو اُس کی جیبت ہے ہوش ہوجا کیں اور یہ بعید تہیں کہ مرّ جا کیں ) –

ال حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے وحیدالز مال صاحب لکھتے ہیں:
الے دہشت کے قرم نکل جائے یہ بھی اللہ کی حکمت ہے اگر آ دمی بھی اس کی آ واز
اللہ اللہ الغیب ندر ہتا''۔ (تیسیر الباری جلد اص ۲۸۵ من وعن) اللہ
اللہ وتعالی جل مجدؤ الکریم کی شان ہے کہ اہلسنت وجماعت جن کولوگ بریلوی
اللہ بین اُن کا اِیمان بالغیب ہے وہ رسول کریم رؤف ورجیم علیقے کے ارشادات

حدیث شریف میں اِفَا وُضِعَتِ الْسَجَنَازَةُ عِبِ-اِسَمُارِت میں اِفَا وُضِعَتِ الْسَجَنَازَةُ عِبِ-اِسَمُارِت میں اِفَالِ ہِ کہ جنازہ ہے مراد 'دفعی میت اور وضع ہے مراد اُس کو چار پائی پر رکھنا ہے۔
اللہ جارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم قاور مطلق ہے کہ جب چاہے میت میں فطق (بولنے کا قوت) پیدا کرد ہاوروہ قال کی زبان ہے بولے (نطق کرے) ۔ قلیدہ وُ نِسی کا مطلب سے ہے کہ میرے نیک اُعمال کے قواب کے لئے مجھے آگے لے چلواور حدیث طلب سے ہے کہ میرے نیک اُعمال کے قواب کے لئے مجھے آگے لے چلواور حدیث طلب سے ہے کہ میرے نیک اُعمال کے قواب کے لئے مجھے آگے لے چلواور حدیث طاقت پیدا میان میں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جرہ الکریم جب چاہے میت میں بولنے کی طاقت پیدا کرسکتا ہے اور کا فر اور منافق بیجانتا ہے کہ اُس نے کوئی فیک کام نہیں کیااورا سیکا آگے جانے کوئرا جانتا ہے اور واویلا کرتا ہے اور اُس کا بیوا ہو جا میں '۔

کرتا ہے اور اُس کا بیواو یلا اگر اِنسان میں آو اُس کی دہشت سے ہوئی ہو جا میں '۔

کرتا ہے اور اُس کا بیواو یلا اگر اِنسان میں آو اُس کی دہشت سے ہوئی ہو جا میں '۔

کرتا ہے اور اُس کا بیواو یلا اگر اِنسان میں آو اُس کی دہشت سے ہوئی ہو جا میں '۔

کرتا ہے اور اُس کا بیواو یلا اگر اِنسان میں آو اُس کی دہشت سے ہوئی ہو جا میں '۔

کرتا ہے اور اُس کا بیواو یلا اگر اِنسان میں اُن کی کام بی دہشت سے ہوئی ہو جا میں '۔

- (١) منداحه جلد ٢٥ (جيايدوارالفكربيروت)
- ٢) اسنن الكبرى للبيهقي جلد ١٥ ص ١٦ (جهابد دار المعرفة بيروت)

ع تيسير الباري جلد ٢٥ ص ٢٨٨من وعن -

# میت بولتی اور سنتی ہے

میت کے بولنے اور سننے کے بارے ہیں عوام الناس میں بغیرعلم کے گر یا گرم بحث ہوتی رہتی ہے۔ عوام الناس کی بہتری کے لئے تحریب کی علم ہوتو تحث کر نی چاہئے نیزعلم والے کو بینظم سے بحث نہیں کرنی چاہئے بلکہ اُسے حکمت اُخلاق ہملائی اور خیر خوان کے نظر یے سے سمجھانا چاہئے۔ یہ موضوع کہ کیا میت بولتی بھی ہاور سنتی بھی ہے ور سنتی ہی ہوار تنقی ہی ہوار تنقی ہی ہے اور تنقی ہی ہے اور تنقی ہی ہے اور تنقی ہی ہے کہ میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اور تنقی میں اللہ موضوع ہے۔ جس پر شرک و کفر کے فتوے اور تنقی و غارت کی ضرورت ہے۔ مطالعہ اور ملاحظہ فرما کیں! غارت کی ضرورت ہے۔ مطالعہ اور ملاحظہ فرما کیں! حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے میچے بخاری شریف کی '' کتاب البخا کر''

حضرت امام بخاری علیدالرحمہ نے رخ بخاری شریف کی '' کتاب البخاکر'' ش ایک باب باندھاہے۔ بَابُ قَدُولُ الْسَمَیْتِ وَ هُو عَلَی الْجَنَارَةِ قِ قَدِهُو بَنَی لِ وحیدالز مال صاحب جوغیر مقلدین کے امام جی اُنہوں نے اِس باب کا ترجمہ کیا ہے'' باب نیک میت کھاٹ پر ہے ہی کہتی ہے جھے آگے لے چلو'' (جلد وفاق)۔ ای طرح'' کتاب البخائز' بی ایک اور باب باندھا ہے: بَابُ کلاَمِ الْمَمِیْتِ عَلَی الْجَعَارَةِ '' باب: میت کا کھاٹ پر بات کرنا' ایک اور باب باندھا ہے: مَسَحَلُّ الرِّ جَالِ الْجَعَارَةَ دُونُ النِّسَاءِ '' باب: جناز ومردا مُن کی مندے' عورتیں' ۔ پہلے باب میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے عبداللہ بن یوسف کی مند ہے' دوسرے باب میں ختیہ بن سعید کی مندے اور تیسرے باب میں عبدالعزیز بن عبداللہ کی مندے' حضرت ابوسعید خدری منظمات ہے دیں جارگ میں کے قرماتے ہیں:

(ترجمه) "رسول الله عليه فرمات بين جب مراده كعاف پر ركها جاتا ب چرمرد أس كو اپنی گردنوں پر أشما ليت بين اگر وه نيك بوتا ب تو كهتا ب: قَدِّمُونِنِی قَدِّمُونِی " جُھے آ کے لے چلو" " جھے آ کے لے چلو" اور اگر نيك نيس بوتا تواسي لوگوں سے كہتا ہے : يَا وَ يُسلُهَا اَيْنَ يَلْهُ هَبُونَ فَي بِهَا " اِحْرابِي جُھے

\_1240のりんりと

ت پيمانتي ہے:

94 0000000000000

حضرت ابوسعید خدری فظی ہے روایت ہے فرماتے ہیں می کریم رؤف ورجیم عظی نے فرمایا ہے: ''میت اُسے پہچانتی ہے جوائے اٹھا تا ہے اور جوائے عشل دیتا ہے اور جوائے قبر میں اتارتا ہے' سے اور حضرت مجاہد علیہ الرحمہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں'' جب آ دی مرجائے جواوگ اُسے عسل دیتے ہیں اوراک کو اٹھاتے میں متمام لوگوں کو وہ و کھتا ہے جی کہ وہ قبر میں بین جائے ہائے'' ۔ ہے

مرُ دوں کا پنی زیارت کرنے والوں کو پہچاننا:

حضرت این انی الدنیا رحمه الله تعالی نے دوسکت القور ' میں ام المونین حضرت این انی الدنیا رحمه الله تعالی نے دوسکت کی ہے آپ فرماتی جیل حضرت سندہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے روایت کی ہے آپ فرماتی جیل رسول کریم رؤف ورجیم علیات ہے فرمایا: ''جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت پر پہنچتا ہے تو وہ اُس ہے اُنس حاصل کرتا ہے اور اُس کی ہاتوں کا جواب و تا ہے''۔ ۲

(۲) حضرت ابن الى الدنیار همداللد تعالى اور حضرت امام بیمی رحمداللد تعالى نے الشعب بیس حضرت ابن الى الدنیار همداللد تعالى اور حضرت الم میمی روف ورجیم الشعب بیس حضرت ابو جریره حفظیند سے روایت کی ہے رسول کریم روف ورجیم طابع نے فرمایا ہے '' جب کوئی مسلمان اپنے متعارف شخص کی قبر پر سے گزرتا ہے اور اس کوسلام کرتا ہے اور اگرائی قبر پر سے گزرتا ہے جس کوئیس پہچاتا گرائی کوسلام کرتا ہے تو قبر والا اُسے بھی جان کی جواب و بتا ہے ۔'' کی بیز این الی الدنیا نے کتاب القبو رہیں بدروایت بھی بیان کی جواب و بتا ہے ۔'' کی بیز این الی الدنیا نے کتاب القبو رہیں بدروایت بھی بیان کی میں اس مند احمد جلاس صام عمرہ التحال حدیث فہر ۱۳ سام مند احمد جلدس صام میں کو العمال حدیث فہر ۱۳ سام ورس ۱۹۱ کتاب الروح الا این جلدس المروح الا این جلدس میں کو العمال کو دیش میں العمد ورس ۱۹۹ کتاب الروح الا این قبر الحمد ورس ۱۹۹ کتاب الروح الا این قبر الحمد ورس ۱۹۹ کتاب الروح ص ۱۹۱ کتاب الروح الا این قبر الحمد ورس ۱۹۹ کتاب الروح ص ۱۹۱ کتاب الروح الا این قبر الحمد ورس ۱۹۸ کتاب الروح ص ۱۹۱ کتاب الروح الا این قبر الحمد ورس ۱۹۸ کتاب الروح ص ۱۹۱ کتاب الورک سے ۱۹ کتا

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(m) شرح النة للبنوى جلد ٢٣٢ (جهايد دار الكتب المعلمية بيروت)

(٣) نسائی جلدام ۱۷۰ (نورمحد کارخانه تجارت کتب خاند آرام باغ کراچی)

۵) مشکلو قابحواله بخاری ص ۱۳۳۹ ( حیجا پیانتج ایم سعیداینز کمپنی ادب منزل پاکستان چوک کراچی )

(٧) تنهيم البخاري جلد ٢ص ٢ ١١٠٠ -

اکی جی ایک اور حدیث شریف ہے جس کے راوی حضرت ابو ہر رہا مظافی اس- فرماتے ہیں:

(زجمہ)''میں نے رسول اللہ علی ہے سنا'آپ علی فریاتے سے جب نیک بندہ چار پائی پررکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جھ کو لے چلو جھ کو لے چلوا ور جب برُ ا آ دمی چار پائی پررکھا جاتا ہے' تو وہ کہتا ہے خرالی ہو جھ کو کہاں گئے جاتے ہو؟''س بیرحدیث شریف درج ذیل کتب ہیں ویکھی جا سکتی ہے۔

(1) منداجرجلد الاس ۲۹۲

٢) السنن الكبرى للبيهقي جلد الما

(٣) كثر العمال حديث نمير ١٨٧٨ اور

(٣) شرح معانی الآ ثارجلداص ٣٥٨ (چھاپة تصویر بیروت)۔

محولہ بالا احاد بیف مبارکہ بیس واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ 'میت ہوئی ہے' وحیدالر مال صاحب نے درست کھھا ہے کہ اس کاتعلق ایمان بالغیب ہے ہے۔
اگر آدی بھی اس کی آ واز سفتے تو پھر ایمان بالغیب ندر بہتا' سب مومن ہوجا تے۔ یہ منتائے خداوندی کےخلاف ہے۔ دوزخ اور بہشت دونوں کوآ بادکرنا منظور ہے' ہے منتائے خداوندی کےخلاف ہے۔ دوزخ اور بہشت دونوں کوآ بادکرنا منظور ہے' ہے ( تیسیر الباری شرح بخاری جلدا ص ۲۸۳ مجھا پہ تابع کمپنی لا ہور) درست فر مایا ند مائنے والوں کے لئے دوزخ کو بھی تو آ بادکرنا ہے۔ اُب پڑھنے والے خود فیصلہ کر مائنوں نے جنت کوآ بادکرنا ہے یا دوزغ کو پہندا پی اپنی معیارا بنا اپنا۔

میں ۔ اُنہوں نے جنت کوآ بادکرنا ہے یا دوزغ کو پہندا پی اپنی معیارا بنا اپنا۔

سے نمائی جندا میں ۲۵ سے تیسیر الباری جلدا میں ۲۸۳ جھا پہنا ہے گھی لا ہور۔

خلافت میں وفات پائی - بیوہ ہیں جنہوں نے وفات کے بعد بھی گفتگو کی ہے جیسا کہ ابوقعی مرحمہ اللہ تعالی کے بعض کہتے ہیں کہ بعد مرگ کلام کرنے واللہ المحمل کہتے ہیں کہ بعد مرگ کلام کرنے واللہ المحم اللہ وفقی ہے جائے ہیں کہ بعد مرگ کلام کرنے واللہ المحم - مرگ کلام کرنے واللہ المحم - محولہ بالا واقعہ ابن تیمیہ کے شاگر وابن قیم الجوزی نے اپنی کتاب''جلاء

الافهام" بين لكهاب-

جلاءالافهام في الصلوة والسلام على خيرالانام صاا (حيما پيدارالكتب العلمية بيروت) جلاءالافهام في الصلوة والسلام على خيرالانام صهم ا (حيما پيالمكتبة المتعنى القاهره) جلاء الافهام في الصلوة والسلام على خيرالانام صاا (الممكتبة النوربية الرضوبيه بالجامعة البغدادي كلبرگ فيصل آباد)

ك بن بند يب النهذ يب جلد ٢٥٣ ( جيما پددار الفكر بيروت)

ندکوره بالا روایت کا ترجمه: قاضی محترسلیمان منصور بوری صاحب غیرمقلد کی ترجمه شده کتاب ' الصلوق والسّلام علی خیرالانام' مس۵۱ ( چھاپداداره ضیاء الحدیث مدنی روزمصطفیٰ آبادلا مور ) ہے من وعن پیش کیا گیا ہے۔

حضرت إمام بخارى رحمه الله تعالى فرماتے ہيں:

حضرت إمام بخارى عليه الرحمه في بخارى شريف كے حصر "كاب البخائز " "ميں ايك باب باندها ہے: بَابُ الْمَيْتِ يَسُمَعُ خَفُقَ النَّعَالِ (ترجمہ: باب مررواوٹ كرجائے والوں كے قدموں كى آواز سنتا ہے)

وحیدالزمان صاحب نے تیسیر الباری جلدا ص ۲۹۵ پر اِس باب کے حاشیہ
میں لکھا ہے اس منیر نے کہاا مام بخاری علیہ الرحمہ نے میہ باب اِس لئے قائم کیا کہ وفن
کے آداب کا لحاظ رکھیں اور شور فعل اور زمین پر زور کے ساتھ چلنے ہے پر ہیز کریں
جیسے زندہ سوتے آدمی کے ساتھ کرتا ہے۔ مترجم کہتا ہے اِس حدیث ہے بھی سائ موتی ٹابت ہوتا ہے جوالم تحدیث کا فدہب ہے۔ (من وعن) ہے اور ابن عبداللہ نے '' کتاب الاستدکار'' میں اور'' تنہید'' میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تفالی عنہا ہے یہی روایت بیان کی ہے۔ ابن قیم الجوزی نے'' کتاب الروح'' میں لکھا ہے۔

ابن عبدالبررحمداللہ تعالی ہے روایت ہے ہے بات رسول کریم رؤف ورجیم عَلَیْکُ ہے تابت ہے' آپ عَلِیْکُ نے قرمایا:''جومسلمان کسی ایسے مسلمان کی قبرے پاس ہے گزرتا ہے جے وہ زندگی میں جانتا تھااور اُس پرسلام کرتا ہے تو اللہ تبارک ہ تعالی جل مجدۂ الکریم اُس کی روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کدوہ اُس کے سلام کا جواب مجھی دیتا ہے''۔ و

صاحب مقتلوة نے حضرت عمرو بن عاص طبطا کا واقعہ بحوالہ سی مسلم
"" کتاب البمائز" کے باب" ندف ن السمیت " کی دوسری فسل میں نقل فرمایا ہے
لکھتے ہیں: حضرت عمرو بن عاص طبطا ہے روایت ہے اُنہوں نے اپنے فرزند ہے
بحالتِ موت فرمایا: "جب میں فوت ہوجاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے وال
جائے اور نہ آگ جب تم جھے فین کر لوتو جھ پرمٹی ڈالنا پھرمیری قبرے إردگر واس
قدر یعنی اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیراونٹ ذرج کرے اُس کا گوشت تقسیم کیا جائے
تا کہتم ہے جھے اُنس ہواور جال لوکہ میں دب کے فرشتوں کو کیا جواب دوں ؟" -وا

رنے کے بعد کلام:

حفرت زيد بن حارثه فظفه كاواقعه

اِن کانسب بول ہے: زید بن ثابت بن شحاک بن حارثہ بن ثغلبہ اِنہی کو ابن خارجہ خزر جی انصاری رہے ہے ہیں۔ بیابی مندہ رحمہ اللہ تعالی نے '' ذکر اصحابہ'' میں بیان کیا ہے لیکن ٹھیک بیہ ہے کہ زید بن خارجہ بن الی زبیر الانصاری الخزر جی ﷺ ہیں۔ ''بدر میں شامل ہوئے اور (حضرت) عثان ذوالنورین (ﷺ) کی

و كتاب الروح عن ۵ اين كثير جلد ٣ ص ٣٥- + احتكافية عن ١٣٩ مرة و جلد ٢ ص ٣٩٧ مسلم جلد ١ ص ٢ كالسنن الكبرى للبيه يهي جلد ٩ ص ٩٨ "كتاب الروح ص ١١ - \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

- (١٠) أسنن الكبرى للبيهقي جلد ١٥٠ ٨-
  - (۵) نیائی جلداص ۱۸۸-
  - (Y) ابوداؤ دجلر ٢ص١٠١-
- (2) مسلم جلداص ۱۳۸۷ (جهایه ایج ایم سعیدایند ممینی کراچی)
- (٨) الترغيب والترجيب جلد ٢٥ س٣٧٣ (ميحايد دارالحديث القاهرو)
  - (٩) مشکلوة ص ۱۲ (عربی کتاب)
    - (۱۰) درمنتورجلد ۱۳سام-
  - (۱۱) تفهيم البخاري جلد اص ۱۳۹۱
  - (١١) شرح النة جلد ٢٥ ١٨-

حضرت إمام بخاری علیه الرحمہ فے ''کتاب البخائز'' کے باب عذاب قبر
یس '' سائے مسوقے ہیں' کی ایک اور حدیث شریف نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں' حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے فرماتے ہیں۔ '' فی کریم روّف ورجیم
علی فی نے اند سے کئویں بیس جھالکا (جس میں کفا رمکہ کے مقتولین کو پھینکا تھا) فرمایا:
میں مرارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے پالیا' لوگوں نے عرض کیا آپ علی اللہ المائے میں روں کو پکار تے ہیں' آپ علی المائے نے فرمایا: تم پھوائن سے زیادہ فیس سنتے 'البستہ وہ جو ابریس دے سکتے'' ہے مورسی شریف مندرجہ ذیل کت میں و کھی لیں۔

- (۱) تيسيرالبارىجلداص ١٠١٠-
- (۲) بخاری شریف جلداص ۱۸۳-
- (۳) السمع جب الكبيرللطمراني جلد السلام الااحديث نمبر ۱۰۳۲۰ (حجماية دارانحياء التراث العربي)
  - (١٧) مجمعُ الزوا كد جلد ٢ص ٩١ (حيما په دارالکتب العلمية بيروت)
    - (a) البدايدوالنهاييجلد ٢٩٢٥-
      - (٢) نمائي جلداص ٢٩٣-

محولہ بالا عبارت کا آخری حقہ خلط ہے کیونکہ المحدیث المعزوف وہالی مزر دول کے سننے کے قائل ہی نہیں شاید وحیدالزمال صاحب السیلے ہی اس بات کو مل ننز جوں --

حضرت امام بخاری علیدالرحمہ نے فدکورہ بالا باب با تدھنے کے بعد حضرت الن حظیمت مروی ایک حدیث شریف نقل کی ہے فرماتے ہیں رسول کریم رو ف ورجم علی نے فرمایا: ''جب آ وی قبر ش رکھ دیاجا تا ہے اوراً س کے ساتھی پیشرموز کرچل دیتے ہیں وہ اُن کے جوتوں کی آ واز تک سنتا ہے۔ اُس وقت اُس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اُس کو بھاتے ہیں کو چھتے ہیں تو بان صاحب (حضرت) محمد فرشتے آتے ہیں اُس کو بھاتے ہیں کو جھتا ہیں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اوراً س کے رسول (علی ہیں کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ وہ کہتا ہے ہیں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اوراً س کے رسول (علی ہی ہیں۔ پھراً س سے کہاجا تا ہے دونوں شدی جوجگہ تی اُس کو دیکھ کا دیا ہے۔ بی کریم رو ف ورجم علی ہی جواب میں کہتا ہے ہیں نہیں جان میں تو بہت ہیں گھتا ہے میں نہیں جان میں تو بہت ہیں کہتا تھا جولوگ کہتے تھے۔ پھراً س سے کہاجا ہی گہتا ہے ہیں نہیں جان میں تو بہت ہیں کہتا تھا جولوگ کہتے تھے۔ پھراً س سے کہا جائے گانہ تو نے خودخور کیا نہ عالموں ک بہتا تھا جولوگ کہتے تھے۔ پھراً س سے کہا جائے گانہ تو نے خودخور کیا نہ عالموں ک بیروی کی۔ پھرلوپ کے گرز سے اُس کے کا نوں کے بچھیں ایک مارلگائی جاتی ہے وہ بھروی کی۔ پھرلوپ کے گرز سے اُس کے کا نوں کے بچھیں ایک مارلگائی جاتی ہوں وہ کے گرز سے اُس کے کا نوں کے بچھیں ایک مارلگائی جاتی ہوں وہ کے گرز سے اُس کے کا نوں کے بچھیں ایک مارلگائی جاتی ہوں وہ کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہی کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہیں گہتا ہے کہتا ہیں گھرا ہی ہیں ایک مارلگائی جاتی ہوں کے گھرا ہے کہتا ہی کہتا ہے کہتا ہیں گھرا ہی ہوں کی دیا ہوں کہتا ہے کہتا ہیں کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہی کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہوں کو کو کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہوں کے کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں

ندکورہ بالا حدیث پاک مندرجہ ذیل کتابوں ہیں دیکھی کی جاسکتی ہے۔ (۱) سی بختی بخاری جلداص ۷۵ (چھاپہ ای ایم سعیداینڈ کمپنی ادب منزل پاکستان چوک کراچی )امام بخاری علیہ الرحمہ نے مذکورہ بالا حدیث دوسری مرتبہ بساب مَا جَاءَ فِی عَذَابِ الْقَبُو (باب قبر کے عذاب کابیان) (جلداص ۱۸۳) میں نقل کی ہے۔ دوٹوں روایات کے داوی حضرت انس بن مالک کھی ہیں۔

- (٢) تيسير البارى جلداص ٢٩٦ (چهاية تاج مينى لا وور)
  - (m) منداه جارس ۱۳۱ ۱۳۳ ۱۳۳ -

- (١) بخارى كتاب المغازى جلداص ٢٧٥-
  - ۲) منداح جلد ۲س ۲۷-
  - (m) مجمع الروائد جلد اس ۹۹-
- (١٠) مصقف ابن الى شيبه جلد ١٩٥٧ (١٠)
  - (٥) نىائىجلداص٢٩٣-

محولہ بالا تمام احادیثِ مبارکہ پر غیر مقلدین کے امام وحید الزمال نے اپنی قوم کوغور وَفکر کی دعوت دی ہے اور اُن کے تعصّب اور ننگ نظری اُنکارِ حدیث پر زجر وتو بخ کی ہے۔موصوف کے تبصرے من دعن پیش کئے جاتے ہیں۔

غزوہ بدر کے مرک وُودوں اور کفار کے مرر دوں سے گفتگو پر بحث

#### 1 2 10 2 may 10:

- (۱) "اس حدیث سے صاف ساع مو تنبی کا جُوت ہوتا ہے (الل حدیث ایس پر مشفق جیں) اور جب ساع مو تنبی ہواتو حیات بھی ہوئی اگر حیات نہ ہوئی تو عذاب قبر کس پر ہوگا" - (تیسیر الباری جلد ۲ عن ۳۲۳) [بریکٹ وال عبارت بھی اس تیمر وکی ہے لیکن میہ جھوٹ ہے کیونکہ المجد بیٹ رسول کریم رؤف ورجیم علیق کی احاد یہ مبارکہ اور سیح بخاری شریف کا انکار کرتے ہوئے ساع مو تنی کا انکار کرتے ہیں - ]
- (۲) "مرر دے زندوں کا کلام سفتے ہیں اور بے شارحدیثیں اِس باب میں وارد ہیں ا جس کو اِمام سیوطی نے "شرح الصدور" میں نقل کیا ہے۔ اگر مردے سفتے نہ ہوتے تو پھر قبروں پر جا کر سلام کیوں مشروع ہوتا" - (تیسیر الباری جلدہ ص-۲۵)
- (٣) '' جھے اُن الوگوں پر تعجب آتا ہے جو ہاوصف ادعاء المحدیث ہونے کے ساع مونی کی ہرحدیث کی تاویل کرتے ہیں کفرشتے مشکر کلیر چونک آنے والے

#### -MA HLTD (4)

(A) منداح جلداص ١٤-

# ساع موتني كے سلسله ميں غزوة بدر كاتفصيلي واقعه:

حضرت ابوطلحدانساری دید سے روایت ب فرماتے ہیں کہ نی کرا رؤف ورجیم عظی نے بدر کے دن قریش کے چوبیں سرداروں کی لاشوں کو بدر کے كنوؤل ميں سے ایک گندے تایاک (كرنے دالے) كنویں ميں پھینک دیے كاظم فرمایا اور نی کریم رؤف ورجیم علی کابیقاعد و تصاحب کی قوم پرغالب آتے تو تین را تیں اُنہی کے مقام میں گزارتے - بدر میں بھی تین دن رہے۔ تیسرے دن آپ محابر کرام اللہ بھی ہے۔وہ مجھ شاید نی کریم رؤف ورجم عظیم کی کے لئے جارے ہیں- خیر علتے علتے آپ عظے اس کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہوئے اور قریش کے کافروں کو نام بنام آواز دینے لگئ اُن کا نام لیتے اور اُن کے بایوں کا-فرماتے یا فلاں فلال کے بیٹے یا فلال فلال کے بیٹے: ''ابتم کوبیا چھا لگتا ہے کہتم الله ( تبارک و تعالی جل مجدؤ الكريم ) اورأس كے رسول (عَنْفِيْنَة ) كافر مان مان ليتے -ہم سے تو جس ثواب اوراجر کا ہمارے ما لک نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پالیا -تم ہے جس عذاب کا پروردگار نے وعدہ قرمایا تفاتم نے وہ پایا پانہیں؟ [(حضرت) ابوطلحہ ( الله عليك عن الله على الله عليك الله عليك عن الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك وسلم) آب علی الثول ہے باتیں کرتے ہیں جن میں جان نیس ( بھلا یہ کیا منیں کے؟) تو آپ عظے نے فرمایا جسم اُس کی جس کے ہاتھ میں (حضرت) محمد (ع کے جان ہے میں جو ہاتیں کررہا ہوں تم اُن کو اِن سے زیادہ نہیں سنتے -انہی

ندكوره بالاحديث شريف مندرجية بل كتابول مين ديكھى جاسكتى ب

وانشینوں کے لئے نہیں! ولی اللہ ہے دوئتی عین اسلام، بت سے دوئتی عین حرام، ولی الله كے ياس جانے والا يكاموش، بت كى عبادت كرنے والا يكا بے إيمان، ولى الله كا ووست، بت الله كارتمن اورشيطان كا دوست، ولي كوبت كينج والامتكر قر آن عليهم \_كيا جانتے ہو؟ بت اپنے یو جنے والوں کے ساتھ جہنم میں جلیں گے۔ إِنَّكُمُ وَمَا تَغُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ ﴿ اللَّهُ عِلْمَ ٩٨) '' بے شک تم اور جو پھھ اللہ (متارک وتعالی جل مجدؤ الکریم) کے سواتم يوجة بو-سبجهم كايدهن بو"-اور ولی اینے پیروکاروں اورمحبوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ إرشاد " تو قیامت کے دن اُنجی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت رکھتا ہے"۔ تيسير الباري جلده ص ٣٣، بخاري جلد اص ٥٢٧، جلد ٢ص ١٠٥٧، فيخ الباري جلد كص ٥٢، عمدة القاري جلد ٨ جز ٢ ٢ص ١٩٨، مسلم جلد ٢ ص٢٣٠ \_ ١٣٣١، مند احد جلد سم ۱۷۸\_۲۷۱، ۱۲۸\_۸۷۱\_ ۱۹۸\_۲۰۲\_۲۰۲\_ ۲۰۸\_۲۰۸ ٢٨٥-٢٧١-٢٨٨ جلده ص ١٢١، الترغيب والترجيب جلد ٢٥ص ٢٨، حلية اولياء جلد ٢ ص ١٩٠٩، جلد عص ١٩، مشكل الآثار جلد اص ١٩٨، المصحم الكبير للطير اني جلد اس ٣٤٠ ٢٠ ١٠ النَّاريخ الكبيرللبخاري جلد ٢ص ١١٣١ ، الاوب المفروص ١٣٥١ ، تاريخ بغداد للخطيب البغد ادى جلداص ٢٥٥، جلد ٨٥ ماين كثير جلد ٨٥ ٢٥ (الشعب) شرح المنة جلد ١٣ اص ١١ \_ ١٤ بنفير قرطبي جلد واص ٣٤٢\_ ''ولی بھی جنتی اوراُن ہے محبت کرنے والے بھی جنتی۔

9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9

ہوتے ہیں لہذا روح اُس کے بدن ہیں ڈائی جاتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کے جوتوں کی آ واز سنتا ہے۔ ارب یاروا دوسری اُحادیث کو کیا کر ہے کہ جب جنازہ اُٹھاتے ہیں تو اگر نیک مرر دہ ہوتا ہے تو کہتا ہے بھے آگے لے چلو اور جب مرر دے کا بات کرنا حدیث سے ثابت ہوا تو ساع کے اِنکار کی کیا وجہ ہے؟ اگر یہ لوگ امام سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب 'نشسر کے السطند کو رفی فی اُحسو الی السفو تھی وَ الْقُدُورِ ''ویکھیں تو اِن کومعلوم ہوجائے گا کہ سائ مسو تنی کا انکار بہت می حدیثوں کی تکذیب کرنا ہے۔ اللہ تعالی تعضب سے ہوتئی کا انکار بہت می حدیثوں کی تکذیب کرنا ہے۔ اللہ تعالی تعضب سے ہوتئی کا انکار بہت می حدیثوں کی تکذیب کرنا ہے۔ اللہ تعالی تعضب سے

#### قبر سے سورہ مُلک کی تلاوت کی آواز:

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عبلى قبر وايت ب فرات إلى حسب الله بعض أصحاب النبي على الله تعبل قبر وهو لا يحسب الله قبر في المورة النبي على النبي النب

اطف کی بات ہے کہ بیقر مان ایمان والوں کے لئے ہے۔ یہود یوں کے

لا تر فدى جلدًا ص ١١٤ مقتلوة ص ١٨٤ الترغيب والتربيب جلدًا ص ١٣٧٧ صلية الاولياء جلدً عن ١٣٤١ صلية الاولياء جلدً ص الأالمعجم الكبيرللطير اني جلدًا عن ١٣٧ شرح الصدور ص ١٨١-

### قرانورے گذرائویں نے آئیں قبریں نماز پڑھتے پایا'۔ انبیاء کرام علیہم السّلام کے اُجسام کومٹی نہیں کھاتی:

حضرت أوسى بن أوس ﷺ سے روایت ہے فرماتے ہیں اُرسول کریم الله ورجیم ﷺ نے فرمایا اِنَّ مِنُ اَفْ صَلَ اَیَّامِکُمْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِیْهِ عَلَیْ الله وَ کَیْفَ الله عَلَیْ الله وَ کَیْفَ الله عَلَیْ الله وَ کَیْفَ الله عَلی الله وَ کَیْفَ الله وَ کَیْفِ الله و کَیْفِ الله وَ کَی

الله الله الله المانياء كرام عليهم السّلام زنده موت بين

حضرت ابودرداء حَيْثُ سے روایت ہے، فرباتے ہیں، رسول کریم روَف ورجم عَیْثُ نِهُ مِنْ اِیا: اَکُفَرُ واالصَّلُوةَ عَلَیْ یَوُمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّهُ مَشْهُوُدٌ یَشُهَدُهُ الْمَلَائِکَةُ وَإِنَّ اَحَدُالَمُ یُصَلِّ عَلَیْ اِلَّا عُرِضَتُ عَلَیْ صَلُو تُهُ حَشَّی یَـهُرُ عَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعُدَالُمَوُتِ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَی حَتَّی یَـهُرُ عَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعُدَالُمَوُتِ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَی

س مشکلو و ص ۱۲ مرآ و جلد ۱۳ س ۱۳۴ ابودا و دحدیث تمبری ۱۰ نسانی حدیث نمبر ۱۳۷ این ماج حدیث نمبر ۲ سال داری جلدام ۱۳۵۵ منداحر جلد ۲ من از جلد ۱۳۸۸ منداحر جلد ۲ م

# مرُ دوں اور زندوں میں فرق

جو شخص قرآن جیداورا حادیث مبار کدکو مانتا ہے وہ ہر نوت ہونے والے کو

مرا دہ ہیں کہ سکتا۔ ایساوی شخص کہ سکتا ہے جو قرآن جیداورا حادیث مبارکہ کا مطالعہ

میں کرتا یا متکر ہے۔ کیونکہ قرآن مجیداورا حادیث مبارکہ کے مطابق انبیاء کرام علیم

السّلام اور شہداء وصال وشہادت کے بعد بھی زند وہوتے ہیں۔

بَلُ اَحْیَاءٌ وَ لَکِنُ لَا تَشُعُو وُنَ ٥ (البقرۃ ۱۵۳)

بَلُ اَحْیَاءٌ عِنْدَ وَبِی اور تِم شعور نویس رکھتے''۔

بَلُ اَحْیَاءٌ عِنْدَ وَبِی اور تِم شعور نویس رکھتے''۔

بَلُ اَحْیَاءٌ عِنْدَ وَبِی اور تِم شعور نویس رکھتے''۔

بَلُ اَحْیَاءٌ عِنْدَ وَبِی اور تِم شعور نویس رکھتے''۔

بَلُ اَحْیَاءٌ عِنْدَ وَبِی ایس اس کے بال رزق ویتے جاتے ہیں''۔

مزید سے کہ اللّه بیارک و تعالی جل مجدۃ الکریم ارشاد فرماتا ہے جو ہماری راہ

مزید ہوجا کیں اُنہیں و کلا تَدھُولُو الور و کلا تَدھُ سَبَنَ اللّهَ لَعِیٰ نَدَۃ اُنہیں

مرادہ کہنا ہے اور نہ ہی مرادہ گمان کرتا۔

فی کریم روف ورجیم عظی فرماتے ہیں انبیاء کرام علیم السمام زندہ ہوتے ہیں۔

(٢) حضرت النس عظیم سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول کریم روف ورجیم میں النظیمی کے اس کے رسول کریم روف ورجیم میں النظیمی کے اس کے اس کے النظیمی کے کہ کے النظیمی کے کہ کہ کے کہ کے کہ ک

''جمعہ کے دن جھ پر کھڑت سے ڈرود شریف پڑھا کرؤیہ یوم شہود ہے اِس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو بندہ جھ پر ڈرود (شریف) بھیجنا ہے اُس کی آواز جھ تک پُنچنی ہے جو ہیں ہو۔ حضرت ابوالدرواء ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا:

کیا آپ (عَلَیْکُ ) کی وفات کے بعد بھی؟ فرمایا: ہاں! میری وفات کے بعد بھی۔ بے فک اللہ (تبارک وتعالی جل مجدہ الکریم) نے زمین پرحرام کیا ہے کہ وہ انہیاء کرام کا بیم السکام ) کے جسموں کو کھائے۔''

قرآن مجیدا و راحاویث مبارکہ میں بیکین نیس بیان کہ فوت شدہ سنتے نہیں اور اُن کو پکارنا شرک ہے۔ پکار وہی شرک ہوتی ہے جس پکار میں جس کو پکارا جارہا ہو اُسے اِللہ ومعبور سمجھا جائے۔مطلقاً پکارنا منع نہیں ہے۔قرآن مجید میں جس بات کی ممانعت ہے وہ بیہ کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد و الکریم کے سواکسی کو اللہ نہ مانا جائے اور نہ بی اِللہ مان کر مدو طلب کی جائے۔مطلقاً پکارنا یا مخلوق سمجھ کر پکارنا منع مبین ہے۔ممانعت جس بات کی ہے وہ بیہ کہ

وَلَا تَذَيُّ مَعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّحَرُ لَآ اِللَهُ اللَّهِ هُوُ مِنْ ... (القصص: ٨٨)
"اور نه پهارويا نه پوجو الله (تبارك وتعالى جل مجدة الكريم) كساته دوسرے الدكوراس كسواكوكي معبود تبين "-

#### مختلف تراجم ملاحظه فرمائيس!

1+9 ---------

- (۱) اوراللہ کے ساتھ کسی اور معبود کومت بیکاروأس کے سواکو کی معبود تیں۔ (ثناء اللہ امر تسری صاحب)
  - (۲) اوراللہ کے سواکسی معبود کونہ پکارنا اُس کے سواکو کی معبود ہیں۔ (اشرف علی تھانوی صاحب)
  - (۳) اوراللہ کے سواکسی معبود کونہ پکاریئے کوئی معبود نہیں اُس کے سوا۔ (عبدالماجد دریابادی صاحب)

الکارُضِ اَنْ تَسَاكُلُ اَجُسَادَ الْاَنْبِيآءِ فَسَنِیُ اللهِ حَیْ یُورُقَ مَ مُ جَمِعة البارک کے ون جھ پرزیادہ سے زیادہ وُرود (شریف) پڑھو کیونکہ بیرحاضری کا دن ہے جس میں فرشتہ حاضرہوتے ہیں اور جھ پرکونی وُرود (شریف) نہیں جیجہا گرائی کا وُرود (شریف) نہیں جیجہا گرائی کا وُرود (شریف) نہیں جیجہا گرائی کا وُرود (شریف) جھ پر چیش ہوتا ہے جی کہ اُس سے فارغ ہوجائے ۔ (راوی) فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: (یارسول الله صلی الله علیک وسلم) کیا آپ (علیہ کی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: (یارسول الله صلی الله علیک وسلم) کیا آپ (علیہ کی فرمال کے بعد بھی ؟ فرمایاا (ہاں) بے شک الله (جارک وتعالی جل مجموفہ الکریم) کے وصال کے بعد بھی ؟ فرمایاا (ہاں) ہے شک الله (جارک وتعالی جل مجموفہ الکریم) کے وتعالی جل مجموفہ الکریم) کے اخبیاء (کرام میں ہم السمام) زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے والا فرشتہ ہیں''۔ وُرودوش یف پہنچانے والا فرشتہ ہیں''۔ وُرودوش یف پہنچانے والا فرشتہ حارے وُرودوں کا تھیلا یک دم حضور عرفیہ کے پاس پہنچاتا ہے بلکہ اگر کوئی سو ہار وروشریف پڑھتا ہے تو یہ فرشتہ سو ہارائی کاوروشریف پڑھتا ہے تو یہ فرشتہ سو ہارائی کاورگذبہ دُھنری کے درمیان چکر لگا کے گا اور ہرایک کاوُرودشریف علیجہ وعلیجہ و چیش کرےگا۔ ھ

سم ابن ما بيرهد يث فمبر ١٦٣٧ مشكلوة عن ١٢١ م آة جلد ٢٥ هـ ٣٢٧ ماسنن الكبرى للبيدي في جلد ٣ عن ٢٨٩، مجمع الزوائد جلد ٢٥ م ١٨٦٥ الترخيب والترجيب جلد ٢٥ م منز إممال حديث فمبر ١٨٥٠ مصنف ابن الي شيبه جلد ٢٥ م ١٥٥ هـ (مرقاق) مرآة جلد ٢٢ م ٢٠٠٣) - الإجلاء الافهام عن ٥٦ (جيما پدوار الكتب العلمية بيروت لبنان) (15) And do not call any other gods together with Allah; there is no god but Him.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

( ڈاکٹر حنیف اختر فاطمی ، قادری ، نوشای )

- (16) And call not besides another; there is not god but He.
- (17) And do not worship any other god along with Allah; there is no god save Him.

(منيراحريوسي)

علاوه از تفیر این عباس ص ۲۳۵ بقیر جلالین جلد ۱۳۵ بقیر این جریر جز ۲۰س ۱۲ ایس مجی بولا تسعید و این دون الله احد "اورالله کسوا کسی اورکی عبادت ند کرو-"

ندکورہ بالا تمام متر جمین نے قرآن مجید کی آیت مبارک کا جو تر جمہ کیا ہے اُس سے سہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اللہ تبارک وتعالی جل مجدۂ الکریم کے فرمان کا معنی ہے کہ اللہ تبارک وتعالی جل جلالۂ کے ساتھ کسی دوسر بے اللہ کومت پکارویا مت پوجو۔ صرف میں کہنا کافی نہیں کہ' کسی دوسر ہے کومت پکارڈ' بلکہ میہ بتانا بھی ضروی ہے کہ کسی کوالڈ بجھ کرنہ بکارو۔

پکار مختلف شم کی ہے مثلاً اللہ تبارک و تعالی کا مخلوق کو پکار نا، مخلوق کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار نا، مخلوق کا انہیاء کرام علیہم السّلام کو پکار نا، اُمتوں کا انہیاء کرام علیہم السّلام کو پکار نا، اِن پکاروں میں کی تقلند کو السّلام کو پکار نا ۔ اِن پکاروں میں کی تقلند کو الشّلا فنہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اگر اِختلاف پیدا کیا ہے تواس میں کہ حاضر خائب کو نہیں پکارسکتا اور زندہ فوت شدہ کو نہیں پکارسکتا۔ اگر پکارے گا تو شرک و بدعت ہوگا۔ بیا اختلاف قرآن پاک اور صدیت پاک پر نظر کی کی ہے پیدا ہوا ہے۔ خائب کو پکار نا اگر شرک و بدعت ہوتا تو حضرت فاروق اعظم میں معتمدت سار بید دیجات کو نہ بکار تے اگر شرک و بدعت ہوتا تو حضرت فاروق اعظم میں میں مصرت سار بید دیجات کو نہ بکار تے

(۷) اورمت یکارساتھ اللہ تعالیٰ کے معبود اور کہ بیں کوئی معبود گروہ۔ (شاهر فع الدين صاحب) (۵) اور الله كے سواكى دوسرے خداكومت يكارأس كے سواكوئى خدائييں ب-(سبأس كي بند اورفلام يين) (وحيدالزمان صاحب) اور شابھی اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کو بکارو کیونکہ اُس کے سوااور کوئی معبودتیں۔ (ڈاکٹرمحرعثان صاحب) (٤) اوراللہ كے ساتھ كى دوسر كواللہ نہ بنالوأس كے سواكو كى معبود فيس ب ( عيم مقبول احد شيعه ) اور اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کو نہ ایکاروأس کے سواکوئی معبود نہیں (A) ( تعهيم القرآن) اوراللہ کے ساتھ کسی اور معبود کوآپ نہ ایکاریں کیونکہ اُس کے سواکوئی اور معبورتیں۔ (تغیرمظبری مترجم) (۱+) اورنہ پکارواللہ تعالی کے ساتھ کسی اور معبود کوئیس کوئی معبود بجزأس کے۔ (ضاءالقرآن جلد ١٩٥٢) اور خدا کے ساتھ کی اور کو معبود (سمجھ کر) نہ بکارنا اُس کے سوا کوئی معبود (11) ( في محمد حالندهري صاحب) (۱۲) اوراللہ کے ساتھ دوسرے خدا کوند این آس کے سواکوئی معبور تیاں۔ (اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان صاحب) (۱۳) اورالله (تبارك وتعالى جل مجدة الكريم) كے ساتھ دوسر معبود (باطل) كى رستش ندرواس کے علاوہ کوئی معبو و (برحق ) نہیں ہے۔ (پیرمحد پوسف علی تکینہ صاحب) (14) And cry not unto any other god along with Allah; there is no god save him. ( العظال)

ے پکڑے رہو۔ وہ صاحب حضرت عمر ظاہدے پاس آئے اور ماجرابیان کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ (حضرت) عمر (ظاہد) رود یے۔عرض کیا یا اللہ (جل جلالک) میں اپنی بساط مجرکوتا ہی نہیں کرتا۔''

ای طرح مصیبت اور تکایف کے وقت پکارنے کے بارے ہیں 'الاوب المفرو' صابعها عربی چھاپہیروت سطر نمبر ازیر عنوان 'آباب مَّسا یَقُولُ الوَّجُلُ المفرو' صابعها عربی چھاپہیروت سطر نمبر ازیر عنوان 'آباب مَّسا یَقُولُ الوَّجُلُ الْفَا حَدَرَتْ وِ جُلَّهُ '' لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنہا کا پاؤں اُس بو الله الله الله الله الله علیہ الله علیہ الله علیہ وس کے ساتھ آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے تو انہوں نے پکارا' آیا مُحَمَّدُ '' (صلی اللہ علیہ وسلم) (اوران کی تکایف و وہ ہے جس کو کی تکایف و وہ ہے جس کو یہا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے شفاء حاصل ہوتی ہے اورائی کلہ گووہ ہے جس کو جس کو یہا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سنے پہلی تکلہ وہ ہے۔ جس کو یہا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سنے پہلی تکلہ وہ ہے۔ وصال کے بعد قبر انور پر حاضری اور گنا ہوں کی مُحَشَّش کے وصال کے بعد قبر انور پر حاضری اور گنا ہوں کی محَشَّش کے

#### لتح يكاراوردُعا:

''اوراگر جب وہ اپنی جانوں پڑھلم کریں توا مے مجبوب (صلی اللہ علیک وسلم) آپ (ﷺ) کے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ (تبارک و تعالی) سے معانی چاہیں اور رسول کریم رؤف ورجیم (علیہ) اُن کی شفاعت فرما کیں تو ضرور اللہ (تبارک وتعالی) کو بہت تو بہ قبول کرنے والا مہریان پائیں گئے'۔

ویوبندی مکتب فکر کے مفسر مفتی محرشفیج صاحب نے اِس آیت کی تفسیر میں الکھا ہے: "انخضرت علیہ کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیوی حیات کے زمانہ

-41 - Till9

جواران میں نہاوند کے علاقہ میں مصروف جہاد تھے جیسا کہ مفکلوۃ باب الکرامات ص ۲ س ۵ بحوالہ بیبقی فی ولائل النبوۃ اور تاریخ الخلفاء ص ۸ موغیرہ میں ہے۔(یَا

سَارَيَةَ الْجَبُل)

سركارِكا سَنات عَلَيْتُ كُورِيكارنا:

مرکارکا تات علی کووصال کے بعد حرف ندا '' یا ' کے ساتھ الماد کے لئے بکار نابروایت سندھی ثابت ہے۔

حضرت فاروق اعظم ﷺ کے دور خلافت میں قبط واقع ہو گیا۔ ایک صاحب حضرت بلال بن حارث مزنی ﷺ حضور نبی کریم رؤف ورجیم علیہ کے مزار پڑانوار پرحاضر ہوئے اور عرض کیا:۔ یَا رَسُولَ اللّهِ اِسْتَسْقِ لِلاَ مَّتِکَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُولًا

''(حضرت) عمر (ﷺ) کے پاس جاؤ اور اُنہیں کہو کہ لوگوں کے لئے ہارش کی وُعا کریں۔اُنہیں بارش دی جائے گی اور اُنہیں کہو باضیاط کا دامن مضبوطی

کے فتح الباری شرح بخاری جلدم م ۹۳۰ باب سُوال النّاس الامام الاستسقا اذا قعطوا (چھاپ دارالکتب العلمية بيروت لبنان) - معقف ابن ابي شيبه جلدم ۳۱ الاستيعاب جلد عام ۱۹۲۴م - حضرت اسرأفيل الطيفة كامر دول كويكارنا:

وَمِنُ اللَّهِ أَنُ تَقُومُ السَّمَآءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمُوهِ \* ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً قَى الْحَرْضِ قَ<sup>لِمَ</sup> إِذَا آنْتُمُ تَخُرُجُونَ ٥ (الرّوم:٢٥) "اورأس كَ نشائيوں مِن سے ہے كماس كِظم سے آسان اور زمین قائم ہیں پھر جب جہیں زمین سے ایک پیارے گاجبی تم (زندہ ہو كرفيروں سے) فکل پڑو گے"۔

حضرت ابراجيم الطفي كامر دول كو يكارنا:

" حضرت ابرائیم التیکنانی نے عرض کیا اے میرے پروردگار جھے دکھا تو مردوں کو کیے زندہ فرمائی گا؟ فرمایا: کیا تھے بیتین نہیں عرض کیا: بیتین توہے گریس مردوں کو کیے زندہ فرمائی گا؟ فرمایا: کیا تھے بیتین نہیں عرض کیا: بیتین توہے گریس یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آجائے ۔ فرمایا: تو چار پرندے لے کراپنے ساتھ بلا لے پھرائی کا آپک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پردکھ دے ۔ فُسمَّ ادُعُهُنَّ یَاتِینُنگ سَعْیاط وَ اَعْدَلُمُ اَنَّ اللَّهُ عَنِینُو حَکِیمُمُ ٥ اللَّهُ عَنِینُو حَکِیمُمُ ٥ اللَّهُ عَنِینُو کے پاس چلے آئی اللَّهُ عَنِینُو حَکِیمُمُ ٥ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِینُو حَکِیمُمُ ٥ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِینُو حَکِیمُمُ ٥ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِینُو حَکِیمُمُ اللهُ اللهُ عَنِینُو مَلَّمِدهُ اللهُ اللهُ عَنِینُو مَلَّمِدهُ اللهُ اللهُ عَنِینُو مَلَّمِدهُ اللهُ اللهُ عَنِینُو مَلَّمِدهُ اللهُ اللهُ عَنِینُو مَلْمُحِدهُ اللهُ اللهُ عَنِینُو مَلْمُحِدهُ اللهُ مُنْ اللهُ عَنِینُو مَلْمُحِدهُ اللهُ اللهُ عَنِینُ اللهُ عَنِینُو مَلْمُحِدهُ اللهُ اللهُ عَنِینُو مُنْ اللهُ عَنِینُو مَنْ اللهُ عَنِینُو مَنْ اللهُ عَنِینُو مُنْ اللهُ اللهُ عَنِینُو مُنْ اللهُ عَنِینُو مُنْ اللهُ عَنِینُو مُنْ اللهُ عَنِینُو مُنْ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ عَنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مِنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

ذن شدہ ، قیمہ شدہ پر ندوں کو اللہ جل شامۂ کے نبی النظیفی النظیفی نے پکارا بلکہ تھم خداوندی سے پکارا۔ اگر وصال شدہ ہستیوں اور بزرگوں کو پکارنا شرک ہوتا تو اِن قیمہ شدہ پر ندوں کو پکارنا بھی شرک ہوتا۔ کیا اللہ رہ المعزت شرک کی وعوت وے سکتا ہے؟ کیاوہ نبی جوشرک کوئٹ وئن ہے اُ کھاڑنے کے لئے معوث ہوئے وہ شرکیہ فعل کر سکتے ہیں؟ اَفَلا تَعُقلُهُ نَ۔

یا در کھیں! اللہ تبارک و تعالی جل مجد و الکریم جس بات کی ممانعت قرما تا ہے وہ بیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے ساتھ کسی کو 'اللہ عا'''معبود''عبادت کے

عل البقرة: ٢٧٠\_

سى الموكن في العظرة آن المحام القرآن) على عن عَلَيْ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَى قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا وَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا وَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا عَنْ اللهِ فَوَعَيْنَا عَنْكَ عَلَى قَبُور وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا عَنْكَ عَلَى وَأَسِهِ مِنْ تُوابِهِ فَقَالَ: قُلْتُ عَلَى قَبُور وَسُولُ اللهِ فَوَعَيْنَا عَنْكَ عَلَى وَأَسِهِ مِنْ تُوابِهِ فَقَالَ: قُلْتُ عَلَى وَأَسِهِ مِنْ تُوابِهِ فَوَعَيْنَا عَنْكَ عَلَى وَاللهِ فَوَعَيْنَا عَنْكَ عَلَى وَأَسِهِ مِنْ اللهِ فَوَعَيْنَا عَنْكَ يَا وَسُولُ اللهِ فَوَعَيْنَا عَنْكَ وَكَانَ فِيهُمَ الْذَوْلَ اللهِ فَوَعَيْنَا عَنْكَ وَكَانَ فِيهُمَا أَنْوَلَ اللهُ عَلَيْكَ (وَلَوُ أَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوا آنَفُسَهُمُ) الآية وقَدْ ظَلَمُتُ نَفُسِى وَجَمُتُكَ / تَسْتَغُفِرُ لِي فُنُودِي مِنَ الْقَبَوانَهُ وَقَدْ فَلُودِي مِنَ الْقَبَوانَهُ وَقَدْ فَلُودِي مِنَ الْقَبَوانَهُ وَقَدْ ظَلَمُتُ نَفُسِى وَجَمُتُكَ / تَسْتَغُفِرُ لِي فُنُودِي مِنَ الْقَبَوانَهُ فَي وَعَمْ الْقَبَوانَهُ فَي اللهِ فَيُعَالِي فَيْ اللهِ فَوَعَيْنَا عَنْكَ اللهِ فَوَالَهُ اللهِ فَوَعَيْنَا عَنْكَ وَكَانَ فِيهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ ( وَلَو اللهِ عَلَيْكَ اللهُ الل

قَدُ غُفِرَ لَکَ ال

"(ایر المؤمنین حضرت سیّدنا) علی (کرم الله وجهدالگریم) نے فرمایا:
جب ہم نے رسول (کریم رؤف ورجیم عَلَیْنَةً) کو دفنایا تو ہمارے دفنانے کے تین
روز بعدایک آعرابی آپ (عَلِیْنَةً) پاس آیا اور (فرط رزَقُ وَمْ ہے) قبرانور کے پاس
آکر گرگیا اور خاک بپاک کو اپنے سر پہ ڈاللا اور عرض کرنے لگا اے الله (تبارک و
نعالی) کے رسول (کریم رؤف ورجیم عَلِیْنَةً) جو آپ (عَلِیْنَةً) نے فرمایا ہم نے
سنا جو آپ عَلِیْنَةً نے اپنے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ (عَلِیْنَةً) ہے سیکھا اور
ای میں بیآ یت مبارک بی کی وَ لَو اَنْهُمُ الْوَ طَلُولُو آنَهُمُ الْوَ طَلُمُولُ آ اَنْهُ سَهُمْ جَاءً وُک اَلٰی فَاسْمَعُهُمُ جَاءً وُک
فاسْتَغُفُورُ و اللّٰهَ وَ اسْتَغُفُورَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُو ا اللّٰهَ تَوَّ ابّارٌ حِیْمُانَ
ای میں بیآ یت مبارک بی کی وَ لَو اَنْهُمُ الْوَ صَلُولُ لَوْ جَدُو ا اللّٰهَ تَوَّ ابّارٌ حِیْمُانَ
فاسْتَغُفُورُ و اللّٰهَ وَ اسْتَغُفُورَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُو ا اللّٰهَ تَوَّ ابّارٌ حِیْمُانَ
فاسْتَغُفُورُ و اللّٰهَ وَ اسْتَغُفُورَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُو ا اللّٰهَ تَوَّ ابّارٌ حِیْمُانَ اللّٰہُ اللّٰہُ مِانَّ بِہِ اللّٰهِ مَانِ بِرِبْ حَلّٰمُ کُورُ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَٰلَٰ اللّٰهُ ا

ف تغیر معارف القرآن جلد عص ۴۵۹ جهایه اداره المعارف کراچی نمبر ۱۹ ال قرطبی جلد ۳۲ ۱۵۳ ما ۱۷۰ کر المد حیط جلد ۲۵ می ۲۹۹ تغیر النهای جلداص ۲۹۲ میل تغیر معارف القرآن جلد ۲۵ می ۴۵۱ میاء القرآن جلدام ۴۵۹ تغیر تعیی جلده ۳۲۴ تغیر فرائن العرفان زیرآیت -

### من گورت ترجمه

واتا كون؟ كے مصقف نے انبياء كرام عليم السّلام اور اولياء كرام رحم الله تعالى پرأن آيات مباركه كا اطلاق كيا ہے جوكلزى اور پقر كے بُوں كے بارے بيں نازل ہوئى ہيں۔ ندكورہ كتاب كے شخه نمبر ٨ پركھاہے: تصوير ملاحظ فرما كيں!

> الت<u>ُّد كے سواجن كولوگ بِكارتے ہيں وُہ سب لِكر</u> ايكے مجمى بھي بييدا نہيں كرسكتے!

ا ہے لوگو ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے اس کو کان نگا کرسنو اس میں کوئی شک منہیں کرجن کوئم لوگ فعدا کو چھوڑ کر مکیارتے ہو وہ ایک محمی کو تو پیدا نہیں کر سکتے ،اگر سبے سب مجمع جو جائیں اور اُن سے منہ سکتے ایس انگے وال سے چھڑا منہ سکتے ایس انگے وال میں کم وقوا اور

يَّا يُنْهَا النَّاسُ صَهُ بَ مَثَلُّ قَاسُتُوعُوُّ اللَّهُ إِنَّ الْمَانِينَ تَلُمُعُوْنَ مِنْ دُوُنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللللْمُ

یہ آیت مبارک أنبیا كرام علیم السّلام اور اولیاء كرام رحم الله تعالى ك خلاف نازل نبیں ہوئى بلكہ جمو فے معبودوں كےخلاف نازل ہوئى كيكن "واتا كون؟" كےمصنف نے إس آيت مبارك كوبھى أنبياء كرام علیم السّلام اور اولیاء كرام رحم الله

لائن مجه كرنه يكاراجائي

خلاصة كلام بيرے:

(ا) فَلَا تَدُعُ مَعُ اللَّهِ إللَّهَا الْحَوَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَدَّبِينُ أَنَّ مِلَ اللَّهِ عِلْمَ مَعُ اللَّهِ إللَّهَا الْحَوَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَدَّبِينُ أَنَّ مِلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللّهُ الْمُؤْمِنُ الللّهُ الْمُؤْمِنُ الللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِنُ الللّهُ الْمُؤْمِنُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

(٢) أُ اللَّهُ عُونَ بَعُلَا وَّ تَلَارُونَ اَحُسَنَ الْخَالِقِيْنَ الْحَالِ الْمَعَالِقِيْنَ الْحَالِ الْمَعَا "كما بعل (بتِ) كو يوجة جواور جهوڙت ہوسب سے اچھا پيدا فرما لے والے (اللّه تبارک وتعالی جل مجدة الكريم) كؤ"\_

(٣) وَمَنُ يَدُعُ مَعُ اللهِ إلهُا انحَرَ لا لا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ لا فَإِنْمَا
 حِسَائِهُ عِنْدَرَبّهِ ٤ .... ال

''اور جُواللہ ( مبتارک و تعالی جل مجدؤ الکریم ) کے ساتھ کسی دوسرے الہ کا پوجے (پکارے ) جس کی اُس کے پاس کوئی سندنہیں تو اُس کا حساب اُس کے رب کے یہاں ہے''۔

قرآنِ مجید میں جس بات کی ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو اِللہ مانا جائے اور نہ ہی اِللہ مان کرید وطلب کی جائے مطلقاً ایکار نا پامخلوق سمجھ کر ایکار نامنع نہیں ۔

☆☆☆☆☆☆

سمل الشعرآء:٣١٣ - هل والصُّفَّت: ١٢٥ - 14 المؤمنون: ١١٤

نفیر مدارک میں ہے:

مِنُ دُونِ اللَّهِ عَمراد آلهة بَاطِلَةٌ سِيعِيْ المعبودانِ باطل "بير

تفسيرطبري ميں ہے:

''اوراگر اِن معبودانِ بإطل اور بتوں ہے کہی کوئی چیز چھین کے لے جائے حدہ جند سے۔ ''

لَّوْاُسِ حِيْرُائِيلِ كَتَّـِـ'' إِنَّ الَّذِيْنَ تَدُعُونَهَا أَيُّهَا الْكُفَّارُ الِهَةَ كَائِنَةُ هِ

إن الدِين لدعو نها ايها الحقار ابهه كانِنه هـ المارين الدعود كارت ماريكارت مو

تفسير درمنثور ميں ہے:

نَزَلَتُ فِي صَنَم لِ

يآ يتِ مارك بتول كارك بن نازل بولَى لَنُ يَعُملُقُوا ذُبَابًا يَعُنِيُ الصَّنَمُ لَا يَخُلُقُ ذُبَابًا لِيُ العِنْ بِيَ تَصَرُّيْنِ بِنَا كَتَ "ــ

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها فرمات بين ضَعف السطَّالِبُ ٨ ٢ مراد آلهَ يُشكِّهُ " تمهار معبود جن" -

سے تغییر النفی جلد اص ۱۲۵ سے تغییر طبری جلد وص ۱۸۹ ھے مظہری جلد اص ۳۴۹۔ ۲ درمنثور جلد اص ۵۵ ہے ایپنا کے درمنثور ایپنا۔ تعالى كےخلاف ككھاہ۔

جبکہ منسرین کرام نے محولہ بالا آیت مبارک کی تشریح میں اکھا ہے کہ اِنَّ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ سے مراد معبودانِ باطل یعنی لکڑی اور پھر کے اُت ہیں کیونکہ اللّٰہ تبارک و تعالی محرکہ الکریم کے اون سے پرندے بنا سکتے ہیں جیسا کہ حضرت میسی الظیمات کے مجزات میں قرآنِ مجید اون سے پرندے بنا سکتے ہیں جیسا کہ حضرت میسی الظیمات کے مجزات میں قرآنِ مجید میں بیان ہے:

تفسیرابن کثیر میں ہے:

اس آیت مبارک میں اُن کی کمزوری بیان ہور ہی ہے جن کی اللہ تبارک وتعالی کے سوا عباوت کی جاتی ہے۔ نیز اُن کے پجاریوں کی کم عقلی بیان ہور ہی ہے جولوگ اللہ تبارک وتعالی کے سواہتوں کی عماوت کرتے ہیں اُن کی ایک مثال نہایت عمد واور بالکل مطابق واقعہ بیان ہور ہی ہے ذرار توجہ سے پڑھوکہ

أَى لُواجُتَمَعَ جَمِيعٌ مَّا تَغُبُدُونَ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْدَادِ عَلَى الْأَصْنَامِ وَالْأَنْدَادِ عَلَى الْ يَقُدِرُوا عَلَى ذَالِكَ لِ الْحَدِي وَمَا قَدَرُوا عَلَى ذَالِكَ لِ الْحَدِي وَمَا قَدَرُوا عَلَى ذَالِكَ لِ

'' اُن کے تمام بت اور جنہیں بیاللہ تبارک وتعالیٰ کا شریک تھمرا کر پوج رہے ہیں'اگر بیجع ہوجا کیں اورا یک کھی بنانا چا ہیں تو سارے عاجز آ جا کیں گےاور ایک کھی چی پیدائییں کرسکیں گے۔''

عَنُ عِكْرَمَةَ ﴿ قَوْلُهُ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدَعُونَ مِنُ دُوْنِ اللهِ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ لَا يَسُتَنُقِذُوهُ مِنُهُ ﴾ قَالَ: الْآصُنَامُ ع دور عَلَى عَشِيلًا ﴿ لَا يَسُتَنُقِذُوهُ مِنُهُ ﴾ قَالَ: الْآصُنَامُ ع

حضرت عکرمہ ﷺ فرماتے ہیں' بے شک جنہیں تم اللہ ( تبارک و تعالیٰ ) کے سوابو جتے ہوے لے کر۔۔۔۔وہ تھی سے چھڑ انہیں سکتے تک سے مرادُ' بت ہیں'' ۔۔۔۔۔

ابن كثير جلد ٢٠٠٥ ٢٠ مع در منثور جلد ١٠ص٥٥ ــ

# بالحي

عَجُنُ الْمُعَنَّمُودُ الْمَاتِحُ الْمِشْيَدُ الْمَذِيْرُ الْحَلُ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ شَاهِدُ الْمَشْهُو الدَاعِ الْحَامِدُ الْعَاقِبُ الْحَاشِرُ البَشِيرُ شَافِ إِ هَمَادِ إِ مَهَدِ إِ مَمَاجِ إِ مَنْجِ إِ مِنَاهِ إِرَسُولُ أَ تَنِينُ الْمِئُ الْبِهَامِينُ الْمَاشَيْ الْلِفَحِينُ الْمَلِحِينُ الْمَرْفِينُ الْمُؤْتِينَةُ رَوْدَكُ الْحِيدُ طَلَا الْمُجَتِّبِي الْطُسَلُ الْمُؤْتِّفِي الْحَسَمُ مَفْظَفًا لِنُسَلَ [ولى أَنْوَلُ أُولِيُّ مُدَثِّرُ مَتِنْنُ مُصَدِّقٌ الطَيِّبُ الْمَاصِرُ الْمَنْفُرُ الْمِصَالِ الْمِرُ الْجِازِيُ لْتَرَازِئُ الْفَرْشِيُّ مُضَرِئُ الْتِجَالَاقَةِ كَافِظُ كَامِلُ صَادِقًا المنت عَبُدَاللهِ كِياللهِ كَيَالِيكُ كَبِيلِهُ أَغِيَّاللَّهِ صَفِيلِهِ عَنَالْمَيْلَ حَيِيْبُ الْجِيْبُ الْمُكُورُ الْمُقْتَمِيدُ ارْمُولِ قَوِي حَفِيْ مَامُونُ الْمَعُلُوثِ إِحَدِي الْمُبِينُ الْخِرُ الْيَتِينُ الْخِرُ كَرِينَ إِنَاطِنَ إِحَلِيمُ الْمَعَالِمُ الْمَاتِقُ الْمَاتِدُ الْسِيْلُ الْسِيلُ الْسِيلُ الْسِيلُ مَنِيرٌ مَحَرُرٌ مَكْرَثُو مُبَشِرُ مُكَرِّرُ مُمَلَقِرٌ مُكَرِّرُ مُمَلَقِرٌ فَرِيثِ خَلِيْلُ مَا عُوُّ جَوِّلُا كَاتِمُ عَادِلُ السَّهِيْدُ السَّهِيدُ السَّهِيدُ الله مامي معلى

(ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ٥)

اَلطَّالِبُ عَابِدُ الصَّنَعِ وَالْمَطُلُونُ الصَّنَعِ فِي الْمَطُلُونُ الصَّنَعِ فِي الْمَعْلَونِ مِن الرَّيْ "ظالب سے مرادبت کی ایوجا کرنے والا اور مطلوب سے مرادبت''۔

تفسيرروح المعاني ميں ہے:

اِنُ كَانَتُ نَازِلَةً فِي الْأَصْنَامِ وَلِ" يَآيَتِ مِإِرَكَ وَلَا عَنَامِ وَلِ" يَآيَتِ مِإِرَكَ وَلَ عَلَا بارے میں نازل ہوئی ہے "

تفسيرمظهري ميں ہے:

كَا نُوُا يَطُلُونَ الْآصَنَامَ بِالزَّعُفَرَانِ وَيَضَعُونَ بِيْنَ يَدَيُهَا الطَّعَامُ وَكَانَتِ الدُّبَابُ تَقَعُ عَلَيْهِ وَتَسُلُبُ مِنْهُ فَقَالَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ الطَّعَامُ وَكَانَتِ الدُّبَابُ شَيْسًا مِّنُهُمُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى اِسْتِنْقَاذِهِ وَلَا اللَّهُ سُلُبُ أَنْ يُخُلُقُوهُ ال

'' مشرکین بتوں پرزعفران کالیپ کرتے تھے اوراُن کے سامنے کھا نار کھتے تھے' کھیاں کھانے پر گرتی تھیں اوراُس میں سے پچھے لے اُڑتی تھیں مگر بُت اُن سے جین نہ سکتے تھے۔''

نفسر قرطبی میں ہے:

الْمُوَادُ الْاَوْتَانُ الَّذِيْنَ عِبْدُوهُمُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ الِيَّا "إس آيت مارك بن الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عمراد بت بي جنهيں لوگ الله (تارك وتعالى) كرموا يوجة تنظ"۔

في فتح القدر جلد المحال ٥٨٥ مظهرى جلد ٢ص ١٣٣٩ قرطبى جلد ٢ جز ١٢ اس ١٥٠ ، ابوسعود جلد الم ص ١٩٩٨ من روح المحالى جلد ٤ جز ١٩ص ١٩١ مال روح المعالى جلد ٤ جز ١٩٢ م ١٩١ ، مظهرى جلد ٢ ص ١٣٣٨ قرطبى جلد ٢ جز ٢ ص ١٥ مراح قرطبى جلد ٢ جز ١٣ص ١٥ م ত্রের+তার+তার+তার+তার+তার+তার+তার+তার ত্র





امیری، فرجی ، مال تک دق اور فوش حالی کا نظام در ب کا شات کی شیت پر ہے۔ مال تک وی شیت پر ہے۔ مال تک وی قب نزی اور ہے تمازی کی معاشی تکی کی آئے مائٹ شیل ہو جو ایک ہے جو ساتھ تکی اور ویگر کے ایک مسلمان مرد کورے کو معاشی تکی اور ویگر کر مے ہر مسلمان مرد کورے کو معاشی تکی اور ویگر کرتے ہے ۔ اللہ تبادک و اتعالی اسپنے فعنل و کرم سے ہر مسلمان مرد کورے کو معاشی تکی اور ویگر کے ان مائٹوں سے کا میائی کی فوت کے مما تھ ویک تا اور اسپنے مجبوب کر یم بھتے ہے معدقے ذات دال میں جو اور ایس بادر پر بیٹا نیوں سے محلوظ فر مائے۔

حضرت کل بن سعدرضی اللہ عندے دوایت ہے ، فریاتے ہیں۔ ایک فض کی کریم ﷺ کی خدمت الدس میں حاضر ہوائی کے اللہ علیہ ک خدمت الدس میں حاضر ہوائی نے فریت اور معاشی کلی گنایت کی تو رسول کریم ﷺ نے ا

ا- ، جب تم اين كريل واهل مونو كو السلام عليم ورحة الله وبدكانة خواه كريل كو في مويانه مودا- ، فارجى يرسلام يرحوين اكتسلام عقليك أنفها النبي وَرَحَمَدة اللهِ وَهَرَ كَافَة، كواور المداليك مرتبه قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ وَاللَّهُ الصَّمَدُ وَلَهُ يَلِدُ وَقُهُ يُؤَلِّلُه وَلَمْ يَكُنُ فَهُ تُعْفُوا اَحَدُه المور،

اس مخص نے ایسان کیا (مینی أس نے اپنا معمول بنالیا جب بھی اپنے مگر میں داخل اونا وایاں قدم اعدر کھتے تل رسول کریم منطقہ کے ارشاد متدس کے مطابق ممل کرتا ) اللہ اللہ جارک وقعائی نے اس پر دولت کی ریل وکل کردی بیباں تک کردہ اپنے امسانی اور قرابت داروں کو وسے لگا۔ ل

ر تخریر قرطی جلده ۱ بر ۱۳ م ۱۵ می کنیر کیر جلد ۱۹ بر ۲۳ میس ۱۵ رکشف ال سرارجلده ای ۱۳ بیلا ۱۱ از فهام حرفی می ۱۵۵ میران پر وست راحسل ۲۵ مالسلام می خیران ۴ م تر جریط ۱ ۱۱ فهرام می ۲۵ م

\* EXB+EXB+EXB+EXB+EXB+EXB+EXB+EXB+EXB

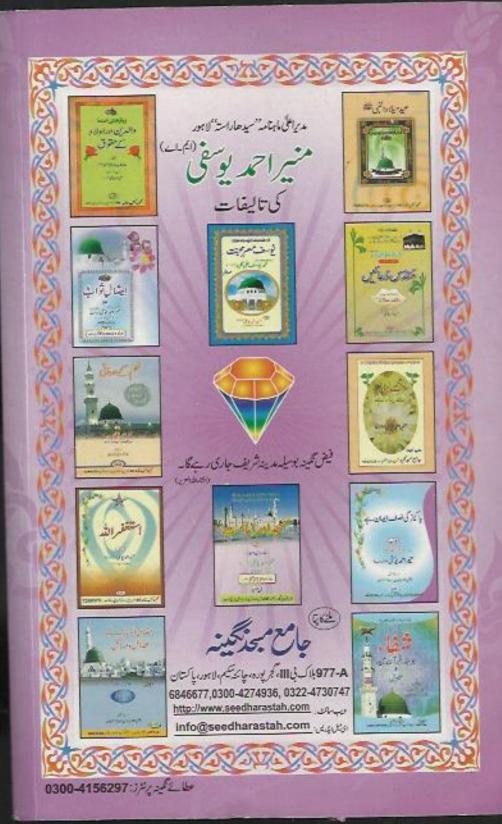